

خفرت مفق فح ل عاشق المن عليه

فضائل دُعاء استغفار کی اہمیّت وفضیات زکر اللّٰہ کے فضائل اور بُرکات فضائل وآداب پُرٹتمل بہترین مجوعہ بھاوت وسنون اُذکار کو جرزجان بنانے کے لئے قرآن مجید کے فضائل مع چند سُور توں کے خصائیص



www.islamicbookslibrary.wordpress.com

| صفحه | عنوان                                          |   |
|------|------------------------------------------------|---|
| q    | قرآن مجید کے فضائل                             |   |
| 9    | قرآن مجيد پڑھناپڑھانا اور تلاوت ميں مشغول رہنا |   |
| H    | آخری منزل پر                                   |   |
| 11   | ويران گھر                                      | - |
| 11   | قابل رشک                                       |   |
| 11   | سورة الفاتخه                                   |   |
| 11   | سورهٔ بقره اور آل عمران کی فضیلت               |   |
| 11   | آیة الکری کی فضیلت                             |   |
| 10   | فرض نماز کے بعد آیة الکری                      |   |
| 10   | سورهٔ بقره کی آخری دو آیتوں کی فضیلت           |   |
| 10   | سورهٔ بقره کی آخری دو آیات رات کوپڑھنا         |   |
| 10   | جعہ کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرنا          |   |
| 10   | سورة ليسين شريف كي فضيلت                       |   |
| IY   | سورة كهف كى فضيلت                              |   |
| 14   | سوره تبارك الذي اور الم سجده كي ففيلت          |   |
| 14   | دوسورتیں عذاب قبرے بچانے والی                  |   |
|      |                                                |   |

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هيى

كتاب كا نام : ذكرالله كى كثرت يجيئ

تاریخ اشاعت : وممر ۲۰۰۲م با ستمام : احباب دم دم پاشرز

: فاروق اعظم كم وزرز فون: 6375386 كمپوزنگ

> : لويمزكرا فك سرورق

: دم دم پاشرد نزدمقدی مجداردوبازار کراچی-ناشر

رن بر : 7760374 - 7725673 الى: 7725673 الى: 7725673

zamzam@set.net.pk : كالا zamzam01@cyber.net.pk :

دیگر ملنے کے پتے : دارالاٹاعت،أردوبازار،کراچی

على كتاب محرأردوبازار كراجي قدى كتب خاند بالقائل آرام باغ ، كراچى مديق وسد البياري كرايي: فون:7224292 كمتبدرها ديارووبازارلا مور

| صفحه | عنوان                                       |   |
|------|---------------------------------------------|---|
| rı   | موتی کے منبر                                |   |
| rr   | خيرالد نياوالآ خره                          | * |
| rr   | صرف ایک چیز                                 | 4 |
| rr   | جہادے افضل                                  | 4 |
| rr   | ونیاے رخصت ہونے کی وقت                      | * |
| rr   | جنّت کے باغیج                               |   |
| rr   | فرشتوں کے سامنے فخر                         | 0 |
| rr   | عذاب البي ہے نجات                           |   |
| ro   | عرش البی کے سابیہ میں                       | * |
| ro   | مرده اور زنده                               | * |
| ry   | حضور اكرم على كاجواب                        | ÷ |
| 74   | كروث مين قبول                               | * |
| 72   | شیطان کی نا کامی                            | * |
| r2   | نماز فجراور عصركے بعد ذكر كاثواب            | * |
| ra   | نفاق ہری                                    | ÷ |
| ra   | مجلس کے آخر میں اٹھنے سے پہلے پڑھنے کی دعاء | 4 |
| r.   | ذ کرچھوڑنے کی وعیدیں                        | * |
| ۳۰   | مرده گدھے کے پاک سے اٹھے                    | * |
| m    | نقصان عظيم                                  | ÷ |
| m    | ہربات وبال ہے گر                            | * |
| m!   | ول ک شختی                                   | 4 |
| rr   | لعنت سے کون محفوظ ہے؟                       | * |

| صفئ | عنوان                                              |   |
|-----|----------------------------------------------------|---|
| IA  | سورة الحشركي آخرى تين آيتين                        | * |
| 19  | سورهٔ اذا زلزلت، قل پایها الکافرون اور سورهٔ اخلاص | * |
| 19  | سورة اخلاص کی مزید فضیلت                           |   |
| r.  |                                                    | * |
| r.  | قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس            | * |
| ri  | رات کوسوتے وقت کرنے کا ایک عمل                     | * |
| rr  | بيار مي كا ايك عمل                                 | 4 |
| rr  | حفظ قرآن کی ضرورت اور اہمیت                        | 4 |
| 74  | ذکر اللہ کے فضائل اور پر کات                       |   |
| r2  | ذا كر ۾ ربھلائي لے گئے                             |   |
| rA  | الله تعالیٰ کی معیت                                | * |
| rA  | د ل کی صفائی                                       | * |
| rA  | د نیامیں دید ارجنت                                 | * |
| ra  | الله كى بارگاه مين تذكره                           | * |
| r.  | تبجد گذاری کے بدلے                                 | * |
| ۳.  | بلاخرج بالانشيس                                    | * |
| r.  | بىتر پرىلندەر ب                                    | 4 |
| r.  | د بيوانه بن جاؤ                                    | 4 |
| r.  | ریا کاری کی پرواه نه کرو                           | 4 |
| m   | نبر لے گئے                                         | * |
| rı  | ندائے مغفرت                                        | 4 |

| صفحه | عنوان                                                       |   |
|------|-------------------------------------------------------------|---|
| ۸۴   | ضروری مساکل                                                 |   |
| A9   | فضائل دعاء                                                  |   |
| A9   | دعاے بڑھ کر کوئی بزرگ اور برتر نہیں اور دعاعبادت کامغزے اور |   |
|      | جو الله سے نہ ما کے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض موجاتے ہیں      |   |
| 91   | دعاسرا پاعبادت ہے                                           |   |
| gr   | وعاے عاجز نہ بنو                                            |   |
| 900  | دعامو من كاجتصيار ب                                         |   |
| 914  | قبولیت دعا کاکیامطلب ہے؟                                    |   |
| 94   | مسنون دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کی تذکیرہے           |   |
| 99   | آداب دعا ایک نظر میں<br>لعن                                 |   |
| 1+1  | شكايت اور دستور العمل<br>صه                                 |   |
| 1.1  | سيح وشام                                                    |   |
| 1+14 | رات کو                                                      |   |
| 1+14 | سوتے وقت                                                    | • |
|      | <b>←</b> >>>>>>>                                            |   |
|      |                                                             |   |
|      |                                                             |   |
|      |                                                             |   |
|      |                                                             |   |
|      |                                                             |   |
|      |                                                             |   |

| صفح  | عنوان                                                             |   |
|------|-------------------------------------------------------------------|---|
| rr - | کوئی مجلس ذکر اللہ اور صلوۃ سلام سے خالی نہ رہنے دیں              | * |
| ~_   | جان الله ، الحمد لله ، لا اله الاالله الله الكركا ورد ركف ك فضائل | ٠ |
| ~_   | جنت میں داخلہ                                                     | ÷ |
| r2   | عرش تک                                                            | 4 |
| 44   | الله تعالى تك ببنچنا                                              | * |
| 44   | ونیا ومافیبها ہے انصل                                             | * |
| 44   | روزانه ہزارنیکیاں                                                 | ٠ |
| m9   | حضرت موى كليم الله القيفين كوبدايت                                | * |
| ma . | حضرت ابراميم خليل الله القلفية كابيغام                            | ÷ |
| ٥٠   | أحديبا ركبرابر                                                    | * |
| ۵۰   | چار کلمول کا انتخاب                                               | * |
| ۵۱   | ایمان تازه کیا کرو                                                | * |
| ۵۱   | تین کلمات جن کے پڑھنے کا بے انتہا ثواب ہے                         | * |
| or   | کلمہ توحید کے فضائل                                               | * |
| 04   | لاحول ولا قوة الابالله                                            | 0 |
| 75   | استغفار کی اہمیت اور فضیلت                                        |   |
| 4    | استغفار کے صیغے                                                   | * |
| 49   | فضائل الصلوة والسلام على سيدالانام عليه افضل الصلوة والسلام       |   |
| ۸٠   | درود شریف کے فضائل                                                | * |
| ٨٢   | ترک درود پروعید                                                   | * |
| ٨٣   | ورود پردعا کامو توف ہونا                                          | 4 |

# قرآن مجید کے فضائل

قرآن مجيد برهانا اور تلاوت ميں مشغول رہنا

حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ حضور اقدی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں ہے سب ہے بہتروہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔

(مشكوة المصابح جامسه ابحواله بخارى)

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ حضور پر نور بھی اللہ تعالی عنهما سے روایت ہے کہ حضور پر نور بھی نے ارشاد فرمایا کہ میری اُمّت کے شریف لوگ وہ ہیں جو قرآن کے حاملین ہیں اور رات کوبیدار رہنے والے ہیں۔ (مشکلوۃ الصابح خامطالا زیبی فی شعب الا بمان)

رات وبدارر ہے۔ یہ برات کریم کے پڑھنے پڑھانے اور اس کی تعلیم وتروی میں اس دونوں حدیثوں میں قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے اور اس کی تعلیم وتروی میں لگئے کی فضیلت بیان فرمائی ہے دنیا میں کروڑوں آدمی بستے ہیں چھوٹا بڑا اور اچھا برا اور مریف وغیر شریف ہونے کے بہت ہے معیار ہیں اس بارے میں لوگوں کی مختلف رائیں ہیں کوئی شخص دولتم کو بڑا بجھتا ہے کوئی صدر اور وزیر اعظم کو شریف جانتا ہے کوئی اچھے بنگلہ میں رہنے والے کو اچھا جانتا ہے کوئی بڑی فرم اور موٹر کاروغیرہ کامالک ہونے کو بڑائی کا معیار تقین کرتا ہے خدائے تعالی کے سچے رسول بھی نے ان مذکورہ خیالات کو غلط قرار دیا اور شرافت کا معیار قرآن مجید میں مشغول ہونا تیا یا اور جو اس کی اس کے بارے میں فرما یا کہ وہ سب سے بہتر آدمی ہے۔

یہ من سے اور سعیدرضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ رسول خدا التی نے ارشاد حضرت ابوسعیدرضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ رسول خدا التی نے ارشاد فرمایے ہیں کہ جس شخص کو قرآن میرے ذکرے اور مجھ سے سوال کرنے اس کو قرآن شریف پڑھنے کی وجہ سے دوسرے کسی کرنے ہے مشغول کرے (کہ اس کو قرآن شریف پڑھنے کی وجہ سے دوسرے کسی

## الله الله الله طاب الرَّط مُ

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين من الذاكر ات الله كثير او الذاكرين

ا ابعد ایه رساله قرآن مجید کے تلاوت اور حفظ قرآن کی فضیلت اور ضرورت پر شتمل ہے۔

نیزذکراللہ کی کثرت اور شہیج و تہلیل اور استغفار اور درود شریف کے فضائل و
آواب تفصیل کے ساتھ قلمبند کئے گئے ہیں آخر ہیں مؤمن بندوں کے لئے ایک وستور
العمل بھی لکھ دیا گیا ہے۔ مؤمنین اور مؤمنات غور سے پڑھیں اور عمل کرنے کے لئے
اپنے نفوں کو آمادہ کریں اور دنیاوی مشغولیت سے وقت نکال کرذکر و تلاوت میں
لگیں اللہ کے ذکر سے بھی غافل نہ ہوں۔

وبالله التوفيق وهو المستعان في كل حين وان العبدالفقير محمعاشق اللى بلند شهرى عفا الله عنه المدينة المنورة المدينة المنورة عرف المحمد المدينة المنورة



قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کا ذکر زبان پر جاری رکھنے ہے بہت منافع حاصل ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ سرور دوعالم فی خشر نے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ کو چند و سیتیں فرمائیں۔ جن میں ایک یہ ہے کہ عَلَیْكَ بِتِلاَ وَقِالْقُرْ آنِ وَذِكْرِ اللّٰهِ عَوَّ وَجَلَّ فَانَهُ ذِكُولًا لَكُهِ عَوْلَا اللّٰهِ عَوَّ وَجَلَّ فَانَهُ ذِكُولًا لَكُهِ عَلَىٰكَ بِتِلاَ وَقِالْقُرْ آنِ وَذِكْرِ اللّٰهِ عَوَّ وَجَلَّ فَانَهُ ذِكُولُلُكُ فِي الْأَرْضِ يَعِیٰ تَم تلاوت قرآن اور ذکر الله کو فَانَهُ ذِکُولُولُ اللهِ کو الله کا دور میں تمہارا تذکرہ ہوگا اور زمین میں تمہارے کے نور ہوگا اور زمین میں تمہارے الله کو الله کو الله کا مقال الله کا دور ہوگا۔ الله کا دور الله کا دور ہوگا۔ الله کا دور الله کا دور ہوگا۔ الله کا دور ہوگا دور ہوگا۔ الله کا دور ہوگا۔ الله کا دور ہوگا۔ الله کا دور ہوگا دور ہوگا دور ہوگا۔ الله کا دور ہوگا دور ہور ہوگا دو

#### آخری منزل پر

حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهمات روایت ہے که رسول خدا المختری نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز قرآن والے سے کہا جائے گاکہ پڑھتا جا اور (جنت کے ورجات) میں چڑھتا جا کیونکہ تیری منزل اس آیت کے پاس ہے جس کو توسب سے آخر میں پڑھتے اجاکیونکہ تیری منزل اس آیت کے پاس ہے جس کو توسب سے آخر میں پڑھے (مشکلوۃ) یعنی چڑھتے چڑھتے جہاں تیری قرأت ختم ہوگی وہیں تیری منزل ہے البذا جس کو جتنا قرآن شریف یاد ہوگا اتناہی اس کو بلند درجہ ملے گا۔

#### بران گھر دیران گھر

حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہماہے روایت ہے کہ رسول خداﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جسشخص کے دل میں قرآن کا پچھ حصّہ (بھی) نہیں وہ ویران گھرکی طرح ہے۔(ترزی)

اَ الله علوم ہوا کہ دل ایک عمارت ہے جس کی آبادی قرآن شریف ہے۔ قابل رشک

حضرت عبدالله بن عمررض الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ رسول خدا الحقظ نے ارشاد فرمایا کہ رشک صرف دو آدمیوں پر ہے ایک وہ جس کوخدانے قرآن دیا سووہ

ذکر اور دعاکی فرصت نہ ملے) میں اس کوسوال کرنے والوں سے افضل (نعمتیں) دوں گا اور کلام اللہ کی فضیلت (دوسرے) سارے کلاموں پر الیبی ہے جیسی اللہ کی فضیلت مخلوق پرہے۔(ترزی دفیرہ)

حضرت عبداللہ بن مسعود وضیطی ہے روایت ہے کہ رسول کریم بھی نے ارشاد فرمایا کہ جوشخص اللہ کی کتاب ہے ایک حرف پڑھے تو اس کے لئے اس حرف کے بدلے ایک حرف کے بدلے ایک خرف ایک بدلے ایک فرمایا) میں بدلے ایک نیکی ملے گی اور ہر نیکی دس نیکیوں (کی) برابر (لکھی جاتی) ہے (پھر فرمایا) میں نہیں کہتا کہ "ایک حرف ہے اور لام ایک نہیں کہتا ہوں الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے (ترفدی) پس اگر کسی نے لفظ "الحمد "کہا تو اس کے حف ہے بچاس نیکیاں مل جائیں گی کیونکہ اس میں پانچ حرف ہیں۔

قرآن مجید الله کی کتاب ہے، اس میں احکام ہیں، معارف و حقائق ہیں، اخلاق و آداب ہیں،اس نے دنیاو آخرت کی کامیابی کے اعمال بتائے ہیں، یہ انقلاب عالم کے اسباب اور اقوام کے زیر وزبر ہونے کے رموز کی طرف رہبری کرتا ہے۔اس کی برکتیں ب انتهای خدائے پاک کی رحمتوں کا سرچشمہ ہے نعمت ودولت کا خزانہ ہے اس کی تغلیمات پرعمل کرنا دنیا و آخرت کی سربلندی اور سرفرازی کا ذریعہ ہے اس کے الفاظ بھی بہت مبارک ہیں۔ یہ سب سے بڑے بادشاہ کا کلام ہے، خالق ومالک کا پیام ہے جو اس نے اپنے بندول اور بندیول کے لئے بھیجاہے اس کے الفاظ بہت بابرکت ہیں، اس کی تلاوت کرنے والا آخرت کے بے انتہا اجور وشمرات کا سخی تو ہوتا ہی ہے دنیاوی زندگی میں بھی رحمت وبرکت اور عربت و نصرت سے ہمکنار ہوتا ہے اور پیر شخص سکون قلب اور خوشحالی کی زندگی گزار تا ہے۔ کلام الله کی عجیب شان ہے اس کے پڑھنے سے بھی سیری نہیں ہوتی اور برسول پڑھتے رہو بھی پرانا معلوم نہیں ہوتا لیعنی تلاوت كرنے والے كى طبيعت كالگاؤاس بنياد پرختم ہوتا كه باربار ايك ہى چيزكو پڑھ رہاہے بلكه بات يدب كرجتنى بارير سے إين فئ چيزمعلوم موتى ب فسبحانه مااعظم كلامه-

اس میں رات دن لگارہتا ہے۔ نمازوں میں پڑھتا ہے تلاوت کرتا ہے اس پڑمل کرتا ہے۔ دوسرے وہ جس کوخدانے مال دیاسووہ اس میں سے رات دن رضائے مولامیس خرج کرتار بتا ہے۔ (بخاری)

#### سورة الفاتحه

سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے جوبہت بڑی فضیلت والی سورت ہے ایک حدیث بیں اس کو قرآن کی سب سے بڑی سورت فرمایا ہے۔ (بخاری) لمبی سورتیں تو اور بھی ہیں گرعظمت کے اعتبار سے یہ سب سے بڑی ہے اس کی بہت برکات ہیں نماز کی ہررکعت میں بڑی جاتی ہے ایک حدیث میں فرمایا کہ سورہ فاتحہ جیسی سورہ نہ تو تو ریت میں نازل ہوئی نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن میں۔ (ترزی)

سورة فاتحه كاوردر كفناه دنيا و آخرت كى بھلائيوں سے نوازے جانے كا بہت بڑا ذريعہ ہے ايك حديث بيں ارشاد ہے كه سورة فاتحه بيں ہر مرض سے شفائے (وار می) سورة فاتحہ كے دس نام بيں جن بيں سے ايك نام كافيہ اور دو سراشافيہ ہے اس كو پڑھتی رہاكر وہ بچوں كو سكھاؤ اور پڑھوا ور پڑھاؤ۔

### سورهٔ بقره اور آل عمران کی فضیلت

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت سرور دونالم ﷺ فی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ (یعنی گھروں میں ذکرو تلاوت کا چرچار کھو اور ذکر و تلاوت سے خالی رکھ کر گھروں کو قبرستان نہ بنادو کہ جیسے دہاں ذکرو تلاوت کی فضا نہیں ایسے ہی تمہارے گھر بھی اس سے خالی ہو جائین اور زندہ لوگ مردوں کے مشابہ بن جائیں) پھر فرمایا کہ بے شک شیطان اس گھرسے بھاگتاہے جس میں سورہ بقرہ مشابہ بن جائیں) پھر فرمایا کہ بے شک شیطان اس گھرسے بھاگتاہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ (سلم شریف)

حضرت ابواہامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت و اللہ فرمایا کہ قرآن پڑھا کروکیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے لوگوں کے لئے (جواسے پڑھے پڑھاتے ہیں اور اس کی تلاوت کا ذوق رکھتے ہیں) سفارشی بن کر آئے گا پھر فرمایا کہ دوروشن سورتیں پڑھو (یعنی) سورۃ بقرہ اور آل عمران کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن دو سائبانوں کی طرح آئیں گی اور اپنے لوگوں کو بخشوانے اور در ہے بلند کرانے کے لئے خدائے پاک کے حضور میں خوب زور دار سفارش کریں گی۔ پھر فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھو کیونکہ اس کا حاصل کر لینا باعث ہرکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے اور یہ باطل دالوں کے بس کی نہیں۔ آسلم شریف)

### آية الكرى كى فضيلت

آیۃ الکری بھی سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جو تیسرے پارے کے پہلے صفحہ پر ہے اس کے پڑھنے کی بہت بضیات آئی ہے ایک حدیث میں ہے کہ حضور رہا نے ابی ایک مدیث میں ہے کہ حضور رہائے نے ابی ابن کعب رہ بھی گانا کہ بتاؤ اللہ کی کتاب میں کون کی آیت سب سے زیادہ بڑی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رہ بھی ہے عرض کیا اللہ ورسول ہی زیادہ جانے ہیں۔ آپ نے پھریکی سوال کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ سب ہر بڑی آیت یہ ہے:
ماللہ لا اللہ الا ہو اللہ کئی الفینو فر (آخر تک) یہ من کر ان کی تعدای فرماتے ہوئے انحضرت و ان کے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا تم کو علم مبارک ہو۔ (سلم شریف)
مارک ہو۔ (سلم شریف)
مارک مدیث میں ہے کہ جب تم رات کو سونے کے لئے اپنے بستر پر جاؤتو آیۃ الکری اللہ کو آلی اللہ اللہ ہو اللہ کی اللہ کو اللہ کی اللہ کو اللہ کی الفینو فر آخر تک پڑھ لو۔ اگر ایسا کر لوگے تو اللہ کی الکری اللہ کو آلی اللہ اللہ ہو اللہ کی اللہ مقرر ہو جائے گا۔ اور تمہارے قریب شیطان نہ الکری اللہ کو ایس شیطان نہ الکری اللہ کو ایس مقرر ہو جائے گا۔ اور تمہارے قریب شیطان نہ آئے گا۔ (بخاری شریف)

#### سورهٔ بقره کی آخری دو آیات رات کوپڑھنا

حضرت ابومسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات رات کو پڑھ لیں تویہ آیات اس کے لئے کافی ہوں گی (بیعنی رات بھریہ شخص جن وبشر کی شرار توں ہے محفوظ رہے گا، ہرناگوار چیز ہے اس کی حفاظت ہوگی)۔(بخاری دسلم)

حضرت نعمان بن بشیررضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ: رسول الله ﷺ نے فرمایا کہ الله تعالی نے دو آیتیں نازل فرمائی ہیں جن پرسور ہ بقرہ ختم کی ہے جس کسی گھر ہیں تین رات پڑھی جائیں گی توشیطان اس گھرکے قریب نہ آئے گا۔ (ترندی دواری)

سی رات پر ب بین و بیان و بیان اس رئید سال ایک صورهٔ بقرہ کے ختم پرجوآتیں ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت فی اللہ ختر اللہ سورہ بقرہ کے ختم پرجوآتیں ہیں اللہ تعالی نے اپنی رحمت کے خزانوں ہے دی ہیں جو عرش کے نیچے ہیں۔(ان میں جو دعائیں ہیں السی جامع ہیں کہ)انہوں نے دنیاو آخرت کی کوئی بھلائی نہیں چھوڑی جس کاسوال ان میں نہ کیا ہو۔(شکاہ قریف)

#### جعد کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرنا

حضرت مکول تابعی انے فرمایا کہ جوشخص سورہ آل عمران جمعہ کے دن پڑھ لے اس کے لئے رات آنے تک فرشتے دعاء کرتے رہیں گے۔(شکوۃ شریف)

## سورة ليسين شريف كى فضيلت

حضرت عطاء بن انی رہاح" (تابعی) فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دن کے اول حصتہ میں سورہ کلیمین شریف پڑھ کی اس کی حاجتیں پوری کر دی جائیں گی۔(شکوۃ شریف)

ایک اور حدیث میں ہے کہ آنحضرت عظیا نے فرمایا کہ جس نے سورہ لیسین اللہ کی

## فرض نماز کے بعد آیۃ الکری

فرض نماز کے بعد بھی سورہ آیۃ الکری پڑھتی چاہئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیس نے حضور اقدس ﷺ ساہے کہ جوشخص ہر (فرض) نماز کے بعد آیۃ الکری پڑھ لے اس کو جنت میں جانے کے لئے موت ہی آڑ بی ہوئی ہے اور جو شخص اس آیت کو اپنے بستر پر لیٹنے وقت پڑھ لے تو اللہ اس کے گھر میں اور پڑوی کے گھر میں اس کے گھر وں میں امن رکھے گا۔ (بیتی فی شعب الایمان) شیز بان کے اثر ، آسیب ، بھوت پریت سے بیخے کیلئے آیۃ الکری کا پڑھنا مجرب ہے۔ شیز بان کے اثر ، آسیب ، بھوت پریت سے بیخے کیلئے آیۃ الکری کا پڑھنا مجرب ہے۔

#### سورهٔ بقره کی آخری دو آیتون کی فضیلت

الكتاب (يعنى سورة الحمد شريف)

اللہ کا ہے وعدہ ہے کہ ان میں دعائیں ہیں) اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ان میں عائیں ہیں) اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ان میں سے دعاء کا جو بھی حصتہ آپ بڑھیں گے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ اسلم شریف)

يرصنے كا ثواب لكھ دے گا-(مشكرة شريف)

رضا کی نیت سے پڑھی اس کے بچھلے گناہ معاف ہوجائیں گے لہذاتم اسے اپنی موتی کے پاس پڑھا کروا مشکلۃ شریف لیعنی جس کی وت کاوقت قریب ہواسکے پاس بیٹھ کر پڑھو۔
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاہ فرمایا کہ ہر چیز کا ایک ول ہوتا ہے اور قرآن کاول سورہ کیلیین ہے جس نے لیسین (ایک مرتبہ) پڑھی اللہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے اس کے لئے دس مرتبہ پورا قرآن شریف

#### سورة كهف كى فضيلت

سورہ کہف پندرہویں پارے کے آدھے پر اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی ہے شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابوسعید رضی اللہ اللہ عنہ ہے روایت ہے۔ کہ آنحضرت المحالی ہے۔ حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے۔ کہ آنحضرت المحالی ہے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے ون سورہ کہف پڑھ لی اس کے لئے دونوں جمعول کے در میان نور روشن رہے گا۔ (بیبق فی الدعوات الکبیر) یعنی اس کا دل منور رہے گا۔ یا یہ مطلب ہے کہ جمعہ کے دن ایک بار الدعوات الکبیر) یعنی اس کا دل منور رہے گا۔ یا یہ مطلب ہے کہ جمعہ کے دن ایک بار اس کے پڑھ لینے ہے اس کی قبر میں بقدر ایک ہفتہ کے روشنی رہے گی۔ اگر کوئی ہرجمعہ کو پڑھ لیا کرے تو اے موت کے بعد بھی نور بی نور نصیب ہوگا۔ (گو تمام) عمال صالحہ روشنی کا سبب ہیں)

حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کے اول کی تین آیات پڑھ لیس وہ د جال کے نتنہ سے محفوظ رہے گا۔(رواہ الترندی و قال حسن صحح)

## سورة تبارك الذى اور الم سجده كى فضيلت

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدی علی نے

ارشاد فرمایا که قرآن شریف میں ایک سورت ہے جس میں تیس آیات ہیں، اس نے ایک شخص کی بہاں تک سفارش کی کہ وہ بخش دیا گیا، یہ سورت تَبَارَكَ الَّذِی بِیَدِهِ الْمُمْلُكُ ہے (جو انتیسویں پارہ کی پہلی سورت ہے)۔(ترزی، نمائی)

حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که حضور اقدی ﷺ رات کو اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک که سورهٔ الم تنزیل اور سورهٔ تبارک الذی بیده الملک نه بڑھ لیتے تھے۔(ترندی داری)

## دوسورتيس عذاب قبرسے بچانے والی

سورہ الم تنزیل اکیسویں پارہ میں ہے جے الم سجدہ بھی کہتے ہیں یہ سورہ لقمان اور سورہ الم تنزیل اکیسویں پارہ میں ہے جے الم سجدہ بھی کہتے ہیں یہ سورہ لقمان اور سورہ احزاب کے درمیان ہے سورہ تَبَارَكَ اللَّذِی اور الْمَ سجدہ کو قبر کے عذاب سے بچانے میں خاص دخل ہے جیسا کہ چغلی اور پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنے کو قبر کا عذاب لانے میں زیادہ دخل ہے۔

حضرت خالد بن معدان (تابعی) نے فرمایا کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک شخص سورہ الم سجدہ کو پڑھاکر تا تھا اس کے سوا (بطور ور د) کوئی دوسری سورت نہ پڑھتا تھا اور تھا بھی بہت گنہ گار جب قبر بیری عذاب ہونے لگا تو اس سورت نے اس شخص پر اپنے پر بھیلا دئے اور عرض کیا کہ اے رب اس کی مغفرت فرما دے کیونکہ یہ مجھے زیادہ پڑھا کرتا تھا، چنا نچہ خداند قدوس نے اس کی سفارش قبول فرمائی اور فرمایا کہ اس کے لئے ہرگناہ کے بدلے ایک ایک نیکی کھے دو اور ایک درجہ بلند کر دو۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کی جانب سے قبر میں جھڑا کرے گی اور اللہ پاک سے عرض کرے گی کہ اے اللہ اگر میں تیری کتاب سے ہوں تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما اگر میں تیری کتاب سے ہوں تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما اگر میں تیری کتاب سے ہمیں ہوں تو مجھے اپنی کتاب سے مثا

## سورة اذازلزلت، قل ياايبها الكافرون اور سوره اخلاص

#### سورة اخلاص كى مزيد فضيلت

حضرت النس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدی ﷺ کا ارشاد ہے کہ جس نے روزانہ دوسومر تبہ سورۃ قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدُّط پُرھی اس کے پچاس سال کے گناہ (صغیرہ) اعمال نامہ سے مثاد کے جائیں گے۔ ہاں اگر اس کے اوپر کسی کا قرض ہو تو وہ معاف نہ ہوگا۔ (تر نہ ی) نیز حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقد س ﷺ کا موارث کی ایش کروٹ پرلیٹ کر سومر تبہ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُّ ط پُرھ لے توقیامت کے دن اللہ جل شانۂ کا ارشاد ہوگا کہ او ہر یہ موجا۔ (تر نہ ی) حضرت ابو ہر یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقد س ﷺ نے ایک شخص کو سورۃ قُلْ ابو ہر یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقد س ﷺ نے فرمایا (اس کے لئے) واجب ہوگئے۔ یہ رائلہ اُحَدُّ ط پُرھے ہوئے من لیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا (اس کے لئے) واجب ہوگئی۔ میں نے پوچھا کیا؟ فرمایا: جنت۔ (تر نہ ی ونسائی)

ایک شخص نے عرض کیایار سول اللہ ایس اس سورت قُلْ هُوَاللَّهُ اَحَدُّ ہے محبت رکھتا ہوں آپ ﷺ نے فرمایا اس کی محبت نے تھے جنت میں داخل کر دیا (ترندی) حضرت سعید بن المسیّب ہے روایت ہے کہ حضور اقدی ﷺ نے فرمایا کہ جس نے وس مرتبہ سورہ قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدُّ بُرُه لی اس کے لئے جنت میں ایک محل بنا دیا جا کی گا۔ اور جس نے بیس مرتبہ بڑھ لی۔ اس کے لئے جنت میں دو محل بنا دیے جائیں گا۔ اور جس نے بیس مرتبہ بڑھ لی۔ اس کے لئے جنت میں دو محل بنا دیے جائیں

کرے گی اور عذاب قبرہ بچائے گی جو جو پچھ فضیلت سورہ الم سجدہ کی بتائی یہ فضیلت اور خصوصیت سورہ تبارک الذی بیدہ الملک کی بھی بتائی ہے (مشکوہ عن الداری)
ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے ایک قبر پر خیمہ لگالیا انہیں پتہ نہ تھا کہ یہاں قبرہ وہاں سے ان کو سورہ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھنے کی آواز آئی، پڑھنے والے نے جو صاحب قبرتھا یہ سورہ پڑھتے پڑھتے ختم کر دی۔ حضور اقرس فیل کی فدمت میں حاضرہ و کریہ واقعہ عرض کیا تو آپ فیل نے فرمایا کہ ھی الْمَانِعَةُ ھِی فدمت میں حاضرہ و کریہ واقعہ عرض کیا تو آپ فیل نے فرمایا کہ ھی الْمَانِعَةُ ھی عذاب کو روک والی ہے اللہ کے عذاب سورت عذاب کو روک والی ہے اللہ کے عذاب سورت عذاب کو روک والی ہے اللہ کے عذاب سے نجات ولادے گی۔ (ترین)

## سورة الحشركي آخرى تين آيتين

حضرت معقل بن بیار رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ حضور اقد سے فرمایا جوشخص منے کو تین مرتبہ اَعُو ذُبِاللّٰہِ السّمِنِعِ الْعَلِیْمِ مِنَ السَّیْطَانِ الرَّحِیْمِ بِی اللّٰہِ السّمِنِعِ الْعَلِیْمِ مِنَ السَّیْطَانِ الرَّحِیْمِ بِی اللّٰہِ السّمِنِعِ الْعَلِیْمِ مِنَ السَّیْطَانِ الرَّحِیْمِ بِی اللّٰہِ السّمِیْعِ الْعَلِیْمِ مِنَ السَّی کے لئے ستر ہزار فرشتے مقرر فرمادیں کے جو اس دن شام تک اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے رہیں گے اور اگر اس دن میں مرجائے گا توشہید ہونے کا درجہ پائے گا اورجس نے یہ عمل شام کو کرلیا۔ تو اس کو بھی ہی نفع ہو گا رہین می ہونے تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے رہیں گے اور اگر اس رات میں مرجائے گا تو شہادت کا درجہ پائے گا)۔ (ترزی داری)

سورہَ حشرا شائیسویں پارہ میں ہے اس کی آخری تین آیتیں ھُوَ اللَّهُ الَّذِی لَآ اِلٰهَ اِلاَّ ھُوَ سے ختم سورۃ تک ہیں۔ تلاش کر کے نکال لوسجھ میں نہ آئے توکس حافظ سے پوچھ لو۔ میں بارش ہورہی تھی اور سخت اند چری بھی تھی۔ حضور اقدس ﷺ کو تلاش کرنے کے
لئے نکلے۔ چنا نچہ ہم نے آپ ﷺ کو پالیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہو۔ میں نے عرض
کیا۔ کیا کہوں، فرمایا جب صبح ہو اور شام ہو سورۃ قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدُّ اور سورۃ قُلْ اَعُوْ ذُبِرَ بِ النَّاسِ تین بار پڑھ لو۔ یہ عمل کرلوگ تو
ہرایسی چیزے تہماری حفاظت ہو جائے گ جس سے پناہ لی جاتی ہے (یعنی ہر موذی اور ہر
شراور ہر بلاسے محفوظ ہو جاؤگے)۔ (تر ندی)

بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص سورہ قُلُ اَعُوْ ذُبِرَ بِ الْفَلَقِ بِرُهِ تَا ہِ تَوہِراس چیز کے شرسے اللہ کی پناہ لیتا ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ اور رات کے شرسے بھی پناہ لیتا ہے اور گرہوں میں دم کرنے والی عور توں کے شرسے بھی پناہ لیتا ہے جوجادو کرتی ہیں اور حسد کرنے والے کے شرسے بھی پناہ لیتا ہے۔ اور قُلُ اَعُوْ ذُبِرَ بِ النّاسِ بِرُ ھے والا سینوں میں وسوسہ ڈالنے والے کے شرسے پناہ لیتا ہے۔ اتنی چیزوں کے شرسے بیچن اسینوں میں وسوسہ ڈالنے والے کے شرسے پناہ لیتا ہے۔ اتنی چیزوں کے شرسے بیچن اور جادو ٹونہ ٹوئکہ ہے محفوظ رہنے کے لئے مفید ہیں اور مجرب ہیں ان کو اور سورہ اخلاص کو شیخ شام تین تین بار پڑھے اور دیگر اوقات میں بھی ورور کھے کسی بیچ کو تکلیف اخلاص کو شیخ شام تین تین بار پڑھے اور دیگر اوقات میں بھی ورور کھے کسی بیچ کو تکلیف ہو۔ نظر لگ جائے تو ان دونوں کو پڑھ کردم کرے یا ان کو لکھ کر گلے میں ڈال دے۔ ہو۔ نظر لگ جائے تو ان دونوں کو پڑھ کردم کرے یا ان کو لکھ کر گلے میں ڈال دے۔ ہی پڑھوا کیں۔

## رات کوسوتے وقت کرنے کا ایک عمل

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ روزانہ رات کو جب حضور اقدس ﷺ بہتر پر تشریف لاتے توسورۃ قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اور سورۃ قُلُ اَعُوٰ ذُبِرَ بِ اللّٰهَ اَحَدٌ اور سورۃ قُلُ اَعُوٰ ذُبِرَ بِ النَّاسِ پڑھ کرہاتھ کی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر ان میں الْفَلَقِ اور سورۃ قُلُ اَعُوٰ ذُبِرَ بِ النَّاسِ پڑھ کرہاتھ کی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر ان میں اس طرح بھونک مارتے تھے کہ بچھ تھوک بھی بھونک کے ساتھ نکل جاتا تھا بھر

گے۔ اور جس نے تنیس مرتبہ پڑھ لی اس کے لئے جنت میں تین محل بنا دئے جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یار سول اللہ اللہ کی قتم اس صورت میں تو ہم اپنے بہت زیادہ محل بنالیں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ بہت بڑا دا تا ہے جتناعمل کر لوگے اس کے پاس اس سے بہت زیادہ انعام ہے۔ (داری مرسلاً)

سورة الفكم التكاثر

حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ تعالی عہمانے بیان فرمایا کہ حضور اقدی ﷺ نے صحابہ ﷺ سے فرمایا کہ تم سے یہ نہیں ہوسکتا کہ روزانہ ہزار آیات پڑھ لو۔ انہوں نے عرض کیایارسول اللہ کے طاقت ہے کہ روزانہ ہزار آیات (پابندی سے بلا انہوں نے عرض کیایارسول اللہ کے طاقت ہے کہ روزانہ ہزار آیات (پابندی سے بلا ناغہ) پڑھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کیائم سے یہ نہیں ہوسکتا کہ سورہ اُلھ کھم التُکا اُئوط پڑھ لو۔ (بیتی فی شعب الایمان)

## قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس

یہ سورتیں قرآن مجید کی آخری دوسورتیں ہیں ان کو معوذ تین کہتے ہیں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے تکلیف دینے والی چیزوں اور مخلوق کی شرار توں سے محفوظ رہنے کے لئے ان کا پڑھنا بہت ہی زیادہ نافع اور مفید ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہیں سرور عالم بھی کے ہمراہ سفر میں تھا کہ اچانک آندھی آگی اور سخت اندھیرا ہوگیا حضور اقدی بھی سورة قُلُ اَعُوٰذُ بِرَبِ الْفَلَقِ اور قُلُ اَعُوٰذُ بِرَبِ اللّٰهُ کی پناہ ما لگئے گئے یعنی ان کو پڑھنے گئے اور فرمایا النّاسِ کے ذریعہ اللہ کی پناہ حاصل کرو کیونکہ ان جیسی اور کوئی چیز نہیں ہے جس کے ذریعہ کوئی پناہ لینے والا پناہ حاصل کرے۔ (رواہ ابوداؤد)

حضرت عبدالله بن خبيب رفيظية فرماتے بين كدايك مرتبه بم اليي رات ميں جس

اور سینوں میں اٹھانے والے ہیشہ رہیں گے اور اس کے فیوض وبر کات سے مالا مال ہوتے رہیں گے اللہ جلّ شانۂ کا ارشاد ہے کہ قرآن مجید کے ہم محافظ ہیں یہ وعدہ اس طرح پورا ہوتا رہاہے کہ ہیشہ سے اس کے یاد رکھنے والے موجود رہے ہیں اور موجود رہیں گے۔انشاء اللہ تعالیٰ۔

ہمیں چاہئے کہ قرآن کی طرف بڑھیں تاکہ اس کی برکتوں سے مالامال ہوں اپنی اولا کو قرآن مجید حفظ کرانے کی بلیغ کوشش کریں۔

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور اقد س کی کی متحض نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن شریف پڑھا اور اس کو خوب یاد کر لیا اور اس کے حلال کو حلال رکھا اور اس کے حرام کو حرام رکھا تو خدا تعالیٰ اس کو جنت میں واخل کر دے گا اور اس کے گھروالوں میں ہے دس ایسے لوگوں کے بارے میں اس کی سفارش قبول فرمائے گاجن کے لئے دوزخ میں جانا واجب ہوچکا ہوگا۔ (ترندی)

حلال کو حلال رکھا اور حرام کو حرام رکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے جن چیزوں کو حلال بتایا ہے ان کو حلال سمجھ کر ان پڑمل کیا اور جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو حرام سمجھ کر ترک کر دیا قرآن کے احکام کی خلاف ور زی نہیں گی۔

حضرت معاذ جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدی ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس پڑمل کیا قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنا یاجائے گاجس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی پہتر ہوگی جب کہ آفتاب دنیا کے گھروں میں ہو۔ یہ فرما کر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا فَمَاظَنُدُ کُم بِاللَّذِی عَمِلَ بِهِلَا اللّی کے گھروں میں ہو۔ یہ فرما کر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا فَمَاظَنُد کُم بِاللَّذِی عَمِلَ بِهِلَا اللّهِ کَا جب والدین کے اعزاز واکرام کا یہ حال ہے تو اب تہماراکیا خیال ہے اس کے بارے میں جس نے یہ کام کیا یعنی قرآن پڑھا اس پڑمل کیا) (ابوداؤد شریف) یعنی اس کا انعام تو اور زیادہ ہوگا۔

اُ ہے بچوں کو حفظ میں لگاؤیہ بہت آسان کام ہے جاہلوں نے مشہور کر دیاہے کہ

دونوں ہتھیلیوں کو پورے بدن پر جہاں تک ممکن ہوتا پھیر لیتے تتھ یہ ہاتھ پھیرناسراور چہرے اور سامنے کے حصّہ سے شروع فرماتے تتھے اور یہ عمل تین بار فرماتے تتھے (بخاری)

#### بيارى كااكي عمل

نیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان فرماتی ہیں کہ حضورا قدس کے کو جب
کوئی تکلیف ہوتی تھی تو اپنے جسم پر سورہ قُلْ اَعُوٰ ذُبِرَ بِ الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوٰ ذُبِرَ بِ النّاسِ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے (جس کا طریقہ ابھی اوپر گزرا ہے) پھر جس مرض میں آب کے گھا کی وفات ہوئی اس میں میں یہ کرتی تھی کہ وونوں سورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھ پر دم کر دیتی تھی ہر آپ کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر پھیردی تھی ۔ (بخاری وسلم) ہاتھ پر وم صرف بھونکے کو نہیں کہتے دم یہ ہے کہ بھونک کے ساتھ تھوک کا بھی پچھ حصر نکل جائے۔

## حفظ قرآن كى ضرورت اور ابميت

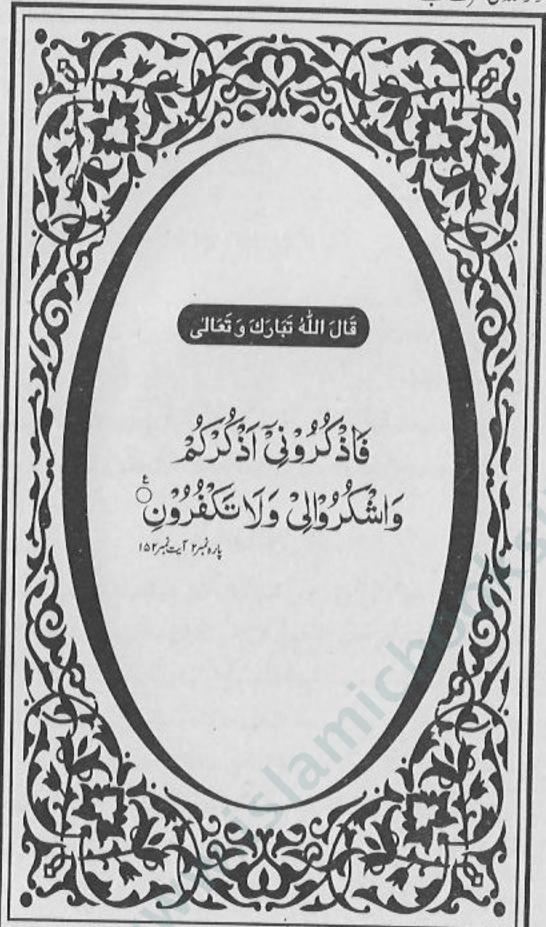

قرآن حفظ کرنا لوہے کے چنے چیانے کے برابر ہے یہ بالکل جاہلانہ بات ہے قرآن حافظے سے یاد نہیں ہوتا معجزہ ہونے کی وجہ سے یاد ہوتا ہے۔ ہم نے تجربہ کیا ہے کہ دنیا کا کام کاج کرتے ہوئے اور اسکول و کالج میں پڑھتے ہوئے بہت سے بچوں نے قرآن شریف حفظ کرنیا بہت سے لوگوں نے سفید بال ہونے کے بعد حفظ کرنا شروع کیا اللہ جل شانۂ نے ان کو بھی کامیا بی عطافر مائی۔

جوبچہ حفظ کرلیتا ہے اس کی قوت حافظہ اور بھھ میں بہت زیادہ اضافہ ہوجاتا ہے اور وہ آئندہ جو بھی تعلیم حاصل کرے ہیشہ اپنے ساتھیوں سے آگے رہتا ہے۔ قرآن کی برکت سے انسان ونیا اور آخرت میں ترقی کرتا ہے افسوس ہے کہ لوگوں نے قرآن کو سمجھابی نہیں کوئی قرآن کی طرف بڑھے تواس کی بر کات کا پتہ چلے۔

بہت سے جاہل کہتے ہیں کہ طوطے کی طرح رٹانے سے کیا فائدہ یہ لوگ روپ پسے کو فائدہ بچھتے ہیں۔ ہر حرف پر دس نیکیاں ملنا اور آخرت ہیں ماں باپ کو تاج پہنا یا جانا اور قرآن پڑھنے والے کا اپنے گھرے لوگوں کی سفارش کرکے دوز خسے بچوادینا فائدہ میں شارہی نہیں کرتے، کہتے ہیں حفظ کرکے ملاہنے گا تو کہاں سے کھائے گا، میں کہتا ہوں کہ حفظ کر لینے کے بعد تجارت اور ملاز مت کر لینے سے کون رو کتا ہے ملاہونا تو بہت بڑی سعادت ہے، جسے یہ سعادت مطلوب نہیں وہ اپنے بچے کو حفظ قرآن سے تو مجروم نہ کرے جب حفظ کرلے تو اسے دنیا کے کسی بھی حلال مشغلے میں لگادے اور یہ بات بھی معلوم ہونی چاہئے کہ جتنے سال یہ بچہ حفظ کرے گا اس کے یہ سال دنیوی تعلیم کے اعتبار سے ضائع نہیں ہوں گے کیونکہ حفظ کر لینے والا حفظ سے فارغ ہو کر چند ماہ کی محنت سے چھٹی ساتویں جماعت کا امتحان بآسانی دے سکتا ہے یہ محض دعوی نہیں تجربہ کیا گیا ہے۔ فیھٹی میاتویں جماعت کا امتحان بآسانی دے سکتا ہے یہ محض دعوی

## ذكر الله كے فضائل اور بركات

سورة الاحزاب مين ارشادي:

"اے ایمان والوتم اللہ کوخوب کثرت سے یاد کرواور منج وشام اس کی شبیج کرتے رہو۔"

آیت بالامیں اللہ تعالیٰ کاکٹرت سے ذکر کرنے کا تھم فرمایا ہے، احادیث شریفہ میں ذکر اللہ کے بہت فضائل وار دہوئے ہیں، چنداحادیث ذکر کی جاتی ہیں۔

#### ذاكر ہر بھلائی لے گئے

ایک شخص نے سوال کیا یارسول اللہ (ﷺ) کون سے مجاہد کا بڑا اجر ہے آپ نے فرمایا جو ان میں سے خدا تعالیٰ کو بہت یاد کرتا ہو۔ پھر ان صاحب نے دریافت کیا کہ صالحین میں کس کا بڑا اجر ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ان میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت یاد کرتا ہو، پھر ان صاحب نے نمازیوں اور زکوۃ دینے والوں حاجیوں اور صدقہ دینے والوں کے متعلق بھی ہی سوال کیا اور آپ نے ہی جواب دیا۔

یہ سوال وجواب س کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے ابو حفص ذکر کرنے والے تو ہر بھلائی لے تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے ابو حفص ذکر کرنے والے تو ہر بھلائی لے

اڑے اس پررسول خدا علی نے فرمایا کہ جی ہاں-(ترفیب)



## ہوتی ہے۔(مشکوۃ) فصیح سے جن اور انسان اور اعجم سے جانور مراد ہیں۔

#### الله كى بارگاه ميس تذكره

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے گمان کے پاس ہوں (جو گمان وہ مجھ کے اور اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے سواگر وہ مجھ کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں اور جب مجھ کو جماعت میں یاد کرتا ہوں اور جب مجھ کو جماعت میں یاد کرتا ہوں اور جب مجھ کو جماعت میں یاد کرتا ہوں جو اس کی جماعت سے بہتر ہوتی ہے۔ (بخاری)

" دمیں بھی اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں" اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف خود ہی اس کاذکر کرتا ہوں فرشتوں کے سامنے اس کاذکر نہیں کرتا اور یہ جو فرمایا کہ "جماعت میں یاد کرتا ہوں جو اس کی جماعت سے بہتر ہوتی ہے " یعنی مقرب فرشتوں اور ارواح مرسلین میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں جو سب مل کرعام انسانوں سے بہتر اور افضل ہیں۔ مرسلین میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں جو سب مل کرعام انسانوں سے بہتر اور افضل ہیں۔ طبی )

''میں بندے کے گمان کے پاس ہو تا ہوں''اس کا مطلب بیہ ہے کہ میرے متعلق جو بندہ مغفرت اور عذاب کا گمان کرتا ہے میں ایسا ہی کرتا ہوں اگروہ یہ گمان رکھتا ہے کہ خدا مجھ کو بخش دے گا تو اس کو بخش دیتا ہوں اور اگر اس کے خلاف گمان رکھتا ہے تو نہیں بخشا ہوں۔(احات)

ایک روز حضرت ثابت بنانی رحمه الله تعالی کہنے گئے که مجھے کو معلوم ہوجاتا ہے جب مجھے کو میرا خدایاد کرتا ہے۔ لوگوں نے پوچھاوہ کیسے؟ فرمایا جب میں اس کو یاد کرتا ہوں تو وہ مجھے کو یاد کرتا ہے لہذا جب کوئی شخص بارگاہ خداوندی میں اپناذ کر چاہے وہ خدا کاذ کر شروع کر دے۔

#### الله تعالى كى معيت

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کابیان ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک بندہ کے ساتھ رہتا ہوں جب تک وہ مجھ کویاد کرتا ہے اور میری یادمیں اس کے ہونٹ ملتے رہیں۔ (بخاری)

#### ول کی صفائی

حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول خدا ﷺ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہر چیز کی صفائی ہوتی ہے اور دل کی صفائی اللہ کی یاد ہے اور ذکر ہے زیادہ کوئی چیزاللہ کے عذاب سے بچانے والی نہیں صحابہ ﷺ میں سحابہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچاتا جس قدر ذکر کے اللہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی اس قدر اللہ کے عذاب فرایا ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی اس قدر اللہ کے عذاب فرایا ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی اس قدر اللہ کے عذاب منے نہیں بچاتا اگر چہ مارتے مجامد کی تلوار کیوں نہ ٹوٹ جائے۔

(بيهقی فی الدعوات الکبیر)

#### ونياميل دبدار جنت

حضور اقدس الله الله المثاوية كه غافلوں ميں ذاكر خداكى مثال الي ہے جيے (ميدان جنگ سے) بھاگ جانے والوں كے بعد كوئى جہاد كرنے والا ہو۔ اور غافلوں ميں ذاكر خداكى مثال الله ك جيے ايك سبز مہنى كى سوكھ در خت ميں ہو اور غافلوں ميں ذاكر خداكى مثال الله ك جيے اند هيرے ميں چراغ ركھا ہو اور غافلوں ميں رہتے ميں ذاكر خداكى مثال الله ك جيے اند هيرے ميں چراغ ركھا ہو اور غافلوں ميں رہتے ہوئے خداكى ياد ميں مشغول رہنے والے كو اللہ زندگى ہى ميں اس كا مقام جنت دكھا دے گا اور غافلوں ميں خداكى ياد ميں خداكى ياد ميں خداكى ياد كرنے والے كو اللہ زندگى مغفرت ہر فصيح اور ہرائجم كى تعداد ميں دے گا اور غافلوں ميں خداكى ياد كرنے والے كى مغفرت ہر فصيح اور ہرائجم كى تعداد ميں

#### نبركي

ایک مرتبہ رسول خدا ﷺ کا کمہ شریف کے راستے میں جمان پہاڑ پر گزر ہوا تو
آپﷺ نے فرمایا کہ چلویہ جمان ہے۔ آگے بڑھ گئے (اپنے نفول کو) تنہا کرنے
والے صحابہ ﷺ نے عرض کیا کہ حضرت تنہا کرنے والے کون بیں؟ آپ نے
ارشاد فرمایا کہ اللہ کوکٹرت سے یاد کرنے والے مرداوراللہ کوکٹرت سے یاد کرنے والی
عورتیں۔ مسلم شریف)

اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے صحابہ ﷺ کوجواب میں فرمایا کہ بمیشہ یا وخدا کی حرص کرنے والے اپنے نفسوں کو تنہا کرنے والے ہیں۔خدا کا ذکر ان کا بوجھ اتار دے گا۔لہٰذاوہ ملکے کھلکے (میدان حشر) میں آئیں گے۔(ترزی)

اپنے نفوں کو تنہا کرنے والے، یعنی اپنے ہمعصر لوگوں سے بالکل الگ رویہ رکھنے والے کہ سب لوگ تو دنیاوی بکواس، بیبودہ خرافات اور لا یعنی باتوں میں مشغول ہوں مگروہ لوگ صرف اللہ کی یاد میں وقت گزارتے ہوں۔(من البرقاة)

#### ندائے مغفرت

حضور سرور عالم المنظم کا ارشاد ہے کہ جب لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لئے جمع ہوجائیں اور ان کی غرض اس سے صرف رضاء خدا ہو تو (خدا کا) منادی آسان سے آواز ویتا ہے کہ اٹھ جاؤ بخشے بخشائے اور میں نے تہماری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ (ترغیب)

## موتی کے منبر

سردار دوجہاں ﷺ كا ارشاد ہے كہ قيامت كے روز خدا تعالى شاند ضرور ايسے

## تبجد گزاری کےبدلے

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عہما کا بیان ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جوشخص تم میں سے رات کو جاگ کر تکلیف برادشت کرنے سے عاجز ہو اور مال خرج کرنے میں بخل کرتا ہو اور شمن کے ساتھ جہاد کرنے سے بزدلی کرتا ہو اس کو چاہئے کہ اللہ کاذ کر بہت کرے۔(طبرانی)

## بلاخرج بالانشين

حضرت ابوموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ایک شخص کی گود میں روپے ہوں جن کو وہ تقسیم کرتا ہو اور دوسر اشخص خدا کا ذکر کرتا ہو تو یہ ذکر کرنے والا ہی افضل رہے گا۔(الترغیب)

#### بستر پر بلند در بے

حضرت ابوسعیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ کابیان ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ دنیا میں بہت سے لوگ بچھے ہوئے بستروں پر ضرور بالضرور ذکر اللہ کریں گے اور (وہ ذکر) ان کو بلند در جوں میں داخل کر دے گا۔ (زغیب)

#### ولوانه بن جاؤ

حضرت رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ خدا کاذکر اس قدر زیادہ کروکہ لوگ تم کودیوانہ کہنے لگیں۔(ایشا)

## ريا کاري کې پرواه نه کرو

رحمة اللعالمين على في ارشاد فرمايا ب كداس قدر الله كاذكر كروك منافق لوك

لوگوں کو اٹھائے گاجن کے چہروں پر نور ہوگا۔ (اور) وہ موتیوں کے منہروں پر بیٹے ہوں گے اور یہ حضرات نہ نی ہوں گے نہ شہید ہوں گے (اور) سب لوگ ان پر رشک کرتے ہوں گے (یہ سن کر) ایک اعرائی (رسول خدا ﷺ) کے سامنے دوزانوں بیٹے گئے اور عرض کیا کہ حضرت ان کے اوصاف بتا دیجئے (تاکہ) ہم ان کو پیچان لیں آپ ہوگا اور) جو آپ شنانے نہ ہوگا اور) جو مختلف قبیلوں اور مختلف شہروں کے ہوں گے (جن میں کوئی رشتہ ناتہ نہ ہوگا اور) جو مختلف قبیلوں اور مختلف شہروں کے ہوں گے (اور اس کے باوجود) اللہ کے لئے آپس من محبت کرتے تھے۔ (ترغیب)

#### خيرالدنيا والآخرة

رحمت کائنات حضرت رسول کریم ﷺ کاار شادیب که چار چیزی جس کودی گئیں اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی دیدی گئی (وہ چار چیزیں یہ ہیں) ﷺ شکر گذارول، ﴿ خدا کاذکر کرنے والی زبان، ﴿ بلاء پر صبر کرنے والابدن، ﴿ اور اپنے نفس اور اس کے مال کی حفاظت کرنے والی بیوی ۔ (ترغیب)

#### صرف ایک چیز

حضرت عبداللہ بن بسر بھڑھ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے رسول خدا ﷺ ہے عرض کیا کہ یارسول خدا ﷺ ہے عرض کیا کہ یارسول اللہ اسلام کی چیزیں تو بہت ہیں (جن کی ذمہ داری بھی) مجھ پر (بہت ہے اور سب کی ادا یک بھی نہیں ہوتی) لہذا مجھ کو آپ ایک ہی چیز بتاد ہے جس میں لگا رہوں، آپ ﷺ نے فرمایا تیری زبان ہیشہ یاد خدا میں تر رہے۔(مشکوۃ)

## جہادے افضل

حضرت سرورعالم اللطط السي كسى في سوال كياكه قيامت كے روز خداك نزديك

کون شخص سب نے فضل اور سب سے بلند ور ہے والا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عور تیں! (اس پر)

ایک صحابی رہے ہے اس کیا کہ ذکر کرنے والے اللہ کے راستے ہیں جہاد کرنے والے سے ہمی فضل اور ارفع ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر (جہاد کرنے والا) اپنی تلوار سے کافروں استمرکوں کو اس قدر مارے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور (وہ شخص یا تلوار) خون میں رنگ جائے تب ہمی اللہ کاذکر کرنے والا ہی افضل رہے گا۔ (مشکوۃ شریف) خون میں رنگ جائے تب ہمی اللہ کاذکر کرنے والا ہی افضل رہے گا۔ (مشکوۃ شریف) حضرت ابو در واء مشکوہ کا بیان ہے کہ رسول خدا اللہ کی فرطاب کرے فرمایا کہ کیا تم کو تہمارا وہ عمل نہ بتا دوں جو تہمارے مالک (خدا وند عالم) کے کرے فرمایا کہ کیا تم کو تہمارا وہ عمل نہ بتا دوں جو تہمارے مالک (خدا وند عالم)

حضرت ایودرواء حقظه کابیان ہے کہ رسول خدا الحقظ کے (صحابہ حقظ کوخطاب کرکے) فرمایا کہ کیاتم کو تمہارا وہ عمل نہ بتا دول جو تمہارے مالک (خداوند عالم) کے نزدیک تمام اعمال ہے بہتر اور پاکیزہ ہے اور جو تمہارے درجات کو سب اعمال سے زیادہ بلند کرنے والا ہے اور تمہارے کئے سونا چاندی خرج کرنے ہے بہتر ہے اور جو اور جو اس سے ربھی) بہتر ہے کہ تم شمن سے بھڑ جاؤاور ان کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری گردنیں اڑائیں ؟

صحابہ ﷺ نے جواب میں عرض کیا کہ جی ارشاد فرمائے! آپ نے فرمایا(وہ عمل) اللہ کاذکرہے (جوان سب سے اعلی وافضل ہے)-(ترزی)

#### ونیاسے رخصت ہونے کے وقت

حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول خدا ﷺ کی خدمت میں ایک دیباتی (صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) نے حاضر ہو کر سوال کیا کہ حضرت سب لوگوں ہے بہتر کون ہے؟ آپ نے فرمایا خوشی ہے اس شخص کے لئے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہوں ان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھر عرض کیا سب سے زیادہ کون ساعمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو و نیا ہے اس حالت میں جدا ہو کہ تیری زبان اللہ کے ذکر میں تر ہو ۔ (تر ندی شریف)

ہے ہیں بچاتاجس قدر خداکی یاد بچاتی ہے۔ (ترزی عن معاذ)

فَالْكُرْدَ: لِعِنْ سارے نیک اعمال خدا کے عذاب سے نجات ولانے کا ذریعہ ہیں مگران سب میں فضل ذکر اللہ ہے جس کے برابر کوئی بھی عمل نہیں۔

## عرش اللي كے سايہ ميں

حضور نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے کہ سات شخص ایسے ہیں جن کوخداوند تعالیٰ اپنے سائے میں رکھے گاجب کہ اس کے سائے کے علاوہ کوئی سابیہ نہ ہوگا۔

🕡 منصف مسلمان بإدشاه-

🕜 وہ جوان جو اللہ عزو جل کی عبادت میں پلا بڑھا۔

🕝 وہ تخص جس کاول مسجد میں اٹکار ہتاہے۔

اوروہ دو شخص جنہوں نے آلیں میں اللہ کے لئے محبت رکھی اور ای پر ملاقات کی اور ای پرجدا ہوئے۔

وہ فضح جس کو کسی صاحب مرتبہ اور حیین عورت نے (برے کام کی) دعوت دی اور اس نے (کورا) جواب دے دیا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔

وہ شخص جس نے دا ہے ہاتھ سے صدقہ کیا اور اس کوپوشیدہ رکھائٹی کہ اس کابایاں ہاتھ بھی نہیں جانتا کہ دا ہے ہاتھ نے کیاخرج کیا۔

وہ شخص جس نے تنہائی میں خدا کو یاد کیا اور اس کے آنسوں بہ پڑے۔

(بخاری شریف)

#### مرده اور زنده

حضرت ابوموی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت سرور عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مثال اس شخص کی جو اپنے رب کو یاد کرے اور اس کی مثال جو اپنے

## جنت کے باغیج

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے (اپنے صحابہ ﷺ سے) ارشاد فرمایا کہ جب جنت کے باغیجوں پر گزرو تو کھایا پیا کروا صحابہ ﷺ نے عرض کیا کہ جنت کے باغیج کیا ہیں؟ آپﷺ نے فرمایا کہ ذکر کی مجلسیں ہیں۔(ایشا)

فَالْكُرْہُ: كھانے پینے كامطلب يہ ہے كہ ان باغیجوں میں جاكر باغیجوں والوں كے عمل میں شریک ہوجاؤیعنی ذکر كرنے لگا كرو۔

### فرشتوں کے سامنے فخر

حضرت معاویہ کے اس تقریف لائے ہیں کہ ایک دفعہ رسول خدا اللہ اپنے صحابہ کا ایک جماعت کے پاس تقریف لائے (جو بیٹے ہوئے تھے) آپ نے ان سے دریافت کیا کہ تم کو یہاں کس چیزنے بٹھار کھا ہے؟ صحابہ کی نے عرض کیا کہ ہم بیٹے ہوئے خدا کاذکر کررہے ہیں اور اس کی حمد کررہے ہیں کہ اس نے ہم کو اسلام کی ہدایت دی اور اس کی وجہ سے ہم پر احسان کیا آپ نے فرمایا خدا کی فتم کیا تم کو صرف اس چیزنے بٹھار کھا ہے! بٹھار کھا ہے! محابہ کی اس نے عرض کیا خدا کی فتم ہم کو صرف اس چیزنے بٹھار کھا ہے! آپ نے فرمایا کہ خوب بجھ لو میں نے تم کو جھوٹا بچھ کرفتم نہیں کھلائی لیکن بات آپ نے فرمایا کہ خوب بجھ لو میں جرئیل آئے تھے اور مجھ کو یہ بتا گئے کہ اللہ دراصل یہ ہے کہ (ابھی) میرے پاس جرئیل آئے تھے اور مجھ کو یہ بتا گئے کہ اللہ عروض کی میرے پاس جرئیل آئے تھے اور مجھ کو یہ بتا گئے کہ اللہ عروض کی وجل فرشتوں کے سامنے تم کو فحراً بیش فرمارہے ہیں۔ رسلم)

## عذاب اللي سے نجات

رحمة اللعالمين الله في أرشاد فرمايا كوئي عمل بندے كو اس قدر خداك عذاب

#### كروك ميں قبول

حضرت رسول مقبول ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جوشخص پاک ہونے کی صورت میں (یعنی باوضو) اپنے بستر پر پہنچا اور نیند آنے تک اللہ کو یاد کرتا رہا تو رات کوجس وقت بھی کروٹ بدلتے ہوئے اللہ ہے کسی دنیا اور آخرت کی بھلائی کاسوال کرے گا توخدا تعالیٰ وہ بھلائی اس کو ضرور دے گا۔(مشکوۃ عن اذکار النودی)

#### شيطان كى ناكاى

حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کویاد کر لے توشیطان (اپنے ساتھیوں) سے کہتا ہے کہ (چلو) یہاں نہ رات کو ٹھہر سکتے ہیں اور نہ کھا سکتے ہو۔ اور جب (انسان) اپنے گھر میں داخل ہوا اور داخل ہوتے وقت اللہ کویاد نہ کیا تو شیطان (اپنے ساتھیوں سے) کہتا ہے کہ تم (یہاں) رات کو ٹھہر نے میں کامیاب ہوگئے اور جب کھاتے وقت اللہ کویاد نہ کیا توشیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تم بیہاں رات کو ٹھہر نے اور کھانا کھانے میں کامیاب ہوگئے۔ (سلم)

## نماز فجراور عصركے بعد ذكر كاثواب

حضرت انس رضی اللہ تغالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرما یا کہ جو شخص صبح کی نماز ہا جماعت پڑھے بھر سورج نکلنے تک بیٹھا ہوا اللہ کو یاد کرتارہے بھر دو رکعتیں پڑھ لے تو اس کو پورے ایک حج اور ایک عمرے کا تواب ملے گا۔ (ترندی) رسول خدا ﷺ نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک چار زانوں (یالتی مار کر) بیٹھے رہتے ہے اور آپ نے نماز فجر اور نماز عصر کے بعد یاد خدا بیں مشغول ہونے کی ترغیب دی

رب کویادنه کرے زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔( بخاری )

فَالْكُرْهَ: يَعِنَى خداكى ياد مِيس مشغول رہنے والازندہ ہے اور اس سے غافل رہنے والا مروہ ہے ذاكر بين كو حيات جاود انى نصيب ہوتى ہے ان كو خدائے تعالى كا خاص تعلق حاصل ہوتا ہے۔ وہ دونوں عالم بيں اُس و چين كى زندگى بسر كرتے ہيں ۔

ہرگز نمیرد آل کہ دلش زندہ شد بعثق ثبت است بر جربیرہ عالم دوام ما

ذاکر کے برعکس وہ لوگ ہیں جن کو دنیا و آخرت کا ہوش نہیں ان کاباطن مردہ اور گندہ اور ظاہر مرجھایا ہوار ہتاہے بظاہر وہ جاند ار معلوم ہوتے ہیں مگر بندگی کی روح ہے کورے اور خالی ہوتے ہیں۔

انسانی صورت اور ڈھانچہ ضرور ان کے پاس ہوتا ہے مگر ان کی زندگ ہے سوداور ہے فائدہ ہوتی ہے جس طرح مردہ کوئی کسب نہیں کرتا اور عملی ترقی کے زینہ پر نہیں چڑھتا اس طرح غیرذا کر کاحال ہے۔ان میں ہے بھی کسی کو تھوڑی بہت دنیا تو مل جاتی ہے مگر آخرت کی غفلت ان کو دنیا میں رہتے ہوئے مردہ بنادیتی ہے۔

## حضور اكرم عظي كاجواب

حضور سرورعالم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے جھ پریہ بات پیش کی کہ
(اگرتم چاہوتو) مکہ کے سنگریزوں کو تمہارے لئے سونا بنا دوں! میں نے عرض کیا کہ
اے میرے رب (میں) نہیں (چاہتا) لیکن (میں تویہ چاہتاہوں) کہ ایک روز پیٹ بھر کر
کھالوں اور دو سرے روز بھو کار ہوں سوجب بھو کار ہوں تو تیری طرف عاجزی کروں
اور تیری یاد میں لگوں اور جب پیٹ بھر لوں تو تیری حمد کروں اور تیراشکر کروں۔
(احمد و تذی

#### نفاق ہے بری

حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خدا کا ذکر بہت کیا وہ نفاق سے بری ہو گیا۔ (رخیب عن البیبق)

## مجلس کے آخر میں اٹھنے سے پہلے بڑھنے کی دعاء

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جوشخص کسی مجلس میں بیٹھا پھر اس میں اس کی بے جاباتیں بہت ہو گئیں، اور اس نے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ پڑھ لیا:

﴿ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ آشُهَدُ آنُ لا اللهَ الا آنْتَ آسْتَغْفِرُكَ وَٱتُوْبُ اِلَيْكَ ﴾

" میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں، میں گواہی ویتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اور تیرے حضور میں تو بہ کرتا ہوں۔"

توجو کچھاس نے اس مجلس میں کہاہے وہ بخش دیاجائے گا۔

(سنن ترندي، ص٩٥، ابواب الدعوات، بإب مايقول اذا قام من مجلسه)

الله علاوہ دیگر صحابہ الوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ دیگر صحابہ الله ہے بھی روایت کی گئی ہے، سنن ابوداؤد میں حضرت ابوبرزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس بھی جب مجلس سے کھڑے ہونے کا ارادہ فرماتے تھے توسب سے کھڑے ہونے کا ارادہ فرماتے تھے توسب سے آخر میں نہ کورہ الفاظ پڑھتے تھے، ایک شخص نے عرض کیا کہ یارسول اللہ بھی آپ ایسے کلمات پڑھتے ہیں جو پہلے نہیں پڑھے؟ آپ بھی نے فرمایا مجلس میں جو پہلے ہمواہو ایسے کلمات پڑھتے ہیں جو پہلے نہیں پڑھے؟ آپ

ہے اور اس بارے بیں بہت کی فضیلتوں سے باخبر کیا ہے چنانچہ ایک حدیث بیں ہے کہ آپ نے فرمایا ہے جھے آلمعیل علیہ السلام کی اولاد بیں سے چار غلام آزاد کرنے سے یہ زیادہ محبوب ہے، کہ ضرور ان لوگوں کے ساتھ بیٹے جاؤں جو فجر کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک اللہ کویاد کرتے رہیں اور چار غلام آزاد کرنے سے مجھ کویہ بہت زیادہ پیند ہے کہ ضرور ان لوگوں کے ساتھ بیٹے جاؤں جو عصر کی نماز سے سورج چھپنے تک اللہ کویاد کرتے رہیں۔(ابوداؤد شریف)

دوسری حدیث میں ہے کہ جوشخص فجر کی نماز پڑھ لے پھر بیٹھا بیٹھاسورج نکلنے تک اللّٰہ کویاد کر تارہے تو اس کے لئے جنّت واجب ہوگی۔(الترغیب والترہیب)

ایک مرتبہ رسول خدا ﷺ نے (مجاہدین کا) ایک دستہ نجد کی طرف بھیجا جن کو بہت زیادہ غنیمت کے اموال ہاتھ لگے اور جلدوالیس آگئے۔

یه دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے کوئی وستہ ایسا نہیں دیکھاجو اس وستہ کی نسبت زیادہ مال غنیمت لایا ہو اور اس قدر جلدی واپس آیا ہو اس پررسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا میں تجھ کو ایسا شخص نہ بتا دول جو اس دستہ ہے بھی زیادہ جلدی واپس ہونے والا اور مال غنیمت حاصل کرنے والا ہو۔ (سنو) یہ وہ شخص ہے جو باجماعت نماز پڑھے پھر سورج نکلنے تک حاصل کرنارہے۔ (ایساً)

قَاکِرہ : بعض روایات میں ہے کہ جس جگہ نماز فجرہا جماعت پڑھی ہو ای جگہ بیٹھا ہوا ذکر کرتارہ ،عورتیں گھر میں بلاجماعت نماز پڑھتی ہیں وہ بھی ذکر کا اہتمام کریں مصلے پر بیٹھی بیٹھی ذکر کرتی رہیں اور اشراق پڑھ کر اٹھیں اجرعظیم پائیں گی انشاء اللہ تعالیٰ اگر کسی وجہ سے مصلی چھوڑ نا پڑے تو بھی ذکر کرتی رہیں فجراور عصر کے بعد ذکر کا خاص وقت ہے اور اس کی بہت ہی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ جب کچھ لوگ کسی جگہ (بیٹھے پھروہاں) سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کیا تو وہ گویا مردہ گدھے کو چھوڑ کر اٹھے اور بیہ مجلس (آخرت میں)ان کے لئے باعث حسرت ہوگی۔(احمر،ابوداؤد)

## نقصان عظيم

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جوشخص کسی بیٹھنے کی جگہ بیٹھا اور اس نے اس جگہ اللہ کا ذکر نہ کیا تو اللہ جل شانۂ کی جانب سے اس کا یہ بیٹھنا اس کے لئے نقصان کا سبب ہوگا، وہ شخص کسی جگہ لیٹا اور اس نے لیٹنے میں (اول سے آخر تک کسی وقت بھی) اللہ کا ذکر نہ کیا تو اس کا یہ لیٹنا اللہ کی جانب سے نقصان کا باعث ہوگا۔ (ابوداؤد شریف) اور جوشخص کسی جگہ چلا اور اس چلنے کے در میان اللہ کا ذکر نہ بیں کیا تو اس کے لئے یہ چلنا نقصان کا سبب ہوگا۔ اس چلنے کے در میان اللہ کا ذکر نہ بیں کیا تو اس کے لئے یہ چلنا نقصان کا سبب ہوگا۔ (زادہ فی الترغیب)

## ہربات وبال ہے مگر

حضرت أمّ جبيبه رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ رحمۃ اللعالمين ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی ہربات اس کے لئے وبال ہے (اور)اس کے لئے نفع کی چیز نہیں ہے گر (نفع کی چیزیں یہ بیں) آسمی مجلائی کا حکم کرنا۔ ﴿ کسی برائی سے روک دینا۔ ﴿ یَا اللہ جَلِّ شَانِهٔ کا ذکر کرنا۔ (ترندی شریف)

## دل کی سختی

حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ تعالی عنماے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺنے ارشاد فرمایا ہے اللہ کے ذکر اللہ کے بغیرزیادہ ارشاد فرمایا ہے اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ مت بولا کروکیونکہ ذکر اللہ کے بغیرزیادہ

یہ کلمات اس کے لئے کفارہ بن جاتے ہیں۔

ذكر الله كى كثرت يجيح

حافظ منذری رحمہ اللہ تعالی نے "الترغیب و الترہیب" میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نقل کیا ہے کہ حضور اقدی ﷺ جب کسی مجلس میں بیٹے یا نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تو چند کلمات اوا فرماتے تھے، میں نے ان کلمات کے بارے میں سوال کیا تو ارشاد فرمایا کہ (ان کلمات کے پڑھنے کافائدہ یہ ہے کہ) (مجلس میں) اگر خیر کی باتیں ہول گیا تو ارشاد فرمایا کہ (ان کلمات کے پڑھنے کافائدہ یہ ہے کہ) (مجلس میں) اگر خیر کی باتیں ہول گی تو یہ کلمات ان باتوں پر قیامت کے دن تک مہر بن جائیں گے، اور بری باتیں ہول گی تو یہ کلمات ان باتوں پر قیامت کے دن تک مہر بن جائیں گے، اور بری باتیں کی ہول گی تو او پر گزرے۔

باتیں کی ہول گی تو ان کے لئے کفارہ بن جائیں گے، یہ کلمات وہی ہیں جو او پر گزرے۔

(رواہ ابن الی الدنیا والنظ لہما والحاکم والیمین فی الدنیا والنظ لہما والحاکم والیمین کی دول تھی میں جو اسے میں میں جو اس کی والدنی والدنی والدنیا کی والدنیا کی والدنی والدنی والدنیا کی والدنیا کی والدنی والدنی والدنیا کی والدیمی والک کی والدنیا کی والدیمی والک کی والدیمی والدیمی والدیمی والک کی والدیمی والک کی والدیمی والدیمی والک کی والدیمی والدیمی والک کی والدیمی والک کی والدیمی والک کی والدیمی والک کی والدیمی و والدیمی والک کی والدیمی و والدیمی والدیمی والک کی والدیمی والک کی والدیمی و والدیمی و والدیمی و والدیمی والدیمی والدیمی والدیمی والدیمی و والدیمی و والدیمی و والدیمی و والدیمی والدیمی و والدیمی و والدیمی و والدیمی و والدیمی و والدیمی و والدیمی والدیمی و والدیمی والدیمی و والدیمی و

مجلس سے اٹھنے سے پہلے ان کو ضرور پڑھ لینا چاہئے اور تین مرتبہ پڑھ لے تو بہتر ہے کیونکہ بعض روایات میں یہ عدد مذکورہے، ذرای زبان ہلانے میں کتنا بڑا نفع حاصل ہوتاہے، فالحمد للد۔

اور واضح رہے کہ ان کے پڑھنے سے حقوق العباد معاف نہ ہوں گے مثلاً کسی کی غیبت کی یا غیبت کی یا غیبت کی یا چغلی کھائی تو اس کے لئے صاحب حق سے معافی مائلگے، اور اگر اس کو خبر نہ ہوگئ ہو تو اس کے لئے اتنازیادہ استغفار کرے کہ ول گواہی دیدے، کہ اس کے جارے میں جو پچھ کہا تھا اس کی تلافی ہوگئ، خوب سجھ لو۔

## ذ کر چھوڑنے کی وعیدیں

اب وہ احادیث کریمہ درج کی جاتی ہیں جن میں ذکر اللہ سے غافل ہونے والوں کے لئے وعیدیں وار د ہوئی ہیں۔

## مرده گدھے کے پاک سے اٹھے

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا عظی نے ارشاد

ار شاد فرمایا که جولوگ کسی مجلس میں بیٹھے جس میں انہوں نے اللہ کاذکر نہ کیا اور اپنے نبی ﷺ پر درود نہ بھیجا، تو یہ مجلس ان کے لئے سرایا نقصان ہوگی، اب اللہ چاہے تو ان کو بخش دے۔" (مشکوۃ ساف ترندی)

اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہرمجلس میں اللہ کاذکر کریں، اور اس کے نبی
پاک ﷺ پر درود بھیجیں، جومجلس ان دونوں چیزوں سے خالی ہوگی وہ نقصان کا باعت
ہوگ، ایک حدیث میں ہے کہ جولوگ کسی السی مجلس سے کھڑے ہوئے جس میں اللہ کا
ذکر نہیں کیاوہ ایسے ہیں جیسے مردہ گدھے کی نغش کے پاس ہیٹھے تھے اس کو چھوڑ کر اٹھ
کھڑے ہوئے اور یہ مجلس ان کے حق میں حسرت کا باعث ہوگی، (رواہ ابو داؤد) اور
ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ جنتیوں کو کوئی حسرت نہ ہوگی سوائے اس کے کہ کوئی
گھڑی دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزرگئی تھی۔ (حصن حمین)

حدیث بالامیں صرف مجلس کاذکرہ، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جوشخص
کسی جگہ لیٹا اور اس لیٹنے کی جگہ اس نے اللہ کاذکر نہ کیا تو یہ لیٹنا اللہ کی طرف سے
اس کے لئے سراسرنقصان ہے، اور جوشخص کسی چلنے کی جگہ میں چلا، جس میں اس نے
اللہ کاذکر نہ کیا، تو یہ چلنا اس کے لئے اللہ کی طرف سے سراسرنقصان ہوگا۔

(الترغيب والترجيب)

مؤمن بندوں کو چاہئے کہ جہاں کہیں ہوں اور جس جگہ بھی بیٹے میں یالیٹیں یا چلیں، خواہ تھوڑی ہی دیر کالیٹنا، بیٹے ضایا چلنا ہو کچھ نہ کچھ اللہ کاذکر کر لیا کریں۔



بولنا قساوت قلبی یعنی دل کی سختی کاسبب ہے اور بلاشبہ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے دوروہی دل ہے جو سخت ہے۔(رواہ الترزی)

### لعنت سے کون محفوظ ہے؟

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ہے رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ خبردار بلاشبہ ساری دنیا ملعون ہے اور اس میں جو پچھ ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اور جوذکر اللہ کے تابع ہو اور عالم دین اور (دین کا) طالب علم ۔ (تریزی)

مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز مردود ہے اللہ جل شانۂ کی رحمت سے دور ہے بارگاہ خداوند کی بین مامقبول ہے خواہ کیسی ہی زیب وزینت کے ساتھ بی ہوئی ہو اور اہل دنیا کو کیسی ہی بھائی ہو البتہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور وہ چیزیں خداوند قدوس کے بیہاں مقبول ہیں جو ذکر اللہ کے تابع ہوں یعنی اللہ کی نافرہا نبرداری اور خوشنودی کے لئے جو پچھ ہو وہ سب مقبول بارگاہ ہے جیسے اللہ کی رضا کے لئے حلال مال خرچ کرنا، دینی مدرسہ کھولنا مسجد بنانا، غریبوں کو کھانا کھلانا کتابیں لکھنا بال بچوں کی پرورش کرنا، ماں باپ کے حقوق اداکر ناوغیرہ وغیرہ نیزدین کاعالم دین اور دین کاطالب علم بھی لعنت خداوندی کے حقوق اداکر ناوغیرہ وغیرہ نیزدین کاعالم دین اور دین کاطالب علم بھی لعنت خداوندی سے محفوظ ہے اور خداوند عالم کے بیہاں مقبول و محبوب ہے، علماء نے بتایا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی فرما نبرداری میں لگا ہوا ہے وہ ذاکر ہے یعنی زبان سے یا دل سے یا مل شخص بھی اللہ کی فرما نبرداری میں لگا ہوا ہے وہ ذاکر ہے یعنی زبان سے یا دل سے یا مل شخص بھی اللہ کے زبان سے یا دل سے یا میں جو مشغول ہے وہ ذاکر ہے نفلوں میں شار نہیں سے جعلی اللہ کی فرما نبرداری میں لگا ہوا ہو شئر قدام کے وہ ذاکر ہے نوٹن الطہ الحدی ن اللہ کے نی زبان سے یا دل سے یا میں جو مشغول ہے وہ ذاکر ہے، غافلوں میں شار نہیں جو مشغول ہے وہ ذاکر ہے، غافلوں میں شار نہیں جو مشغول ہے وہ ذاکر ہے، غافلوں میں شار نہیں جو مشغول ہے وہ ذاکر ہے، غافلوں میں شار نہیں جو مشغول ہے وہ ذاکر ہے، غافلوں میں شار نہیں جو مشغول ہے وہ ذاکر ہے، غافلوں میں شار نہیں جو مشغول ہے وہ ذاکر ہے، غافلوں میں شار نہیں۔

کوئی مجلس ذکر اللداور صلوة وسلام سے خالی نه رہنے دیں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدی علی نے

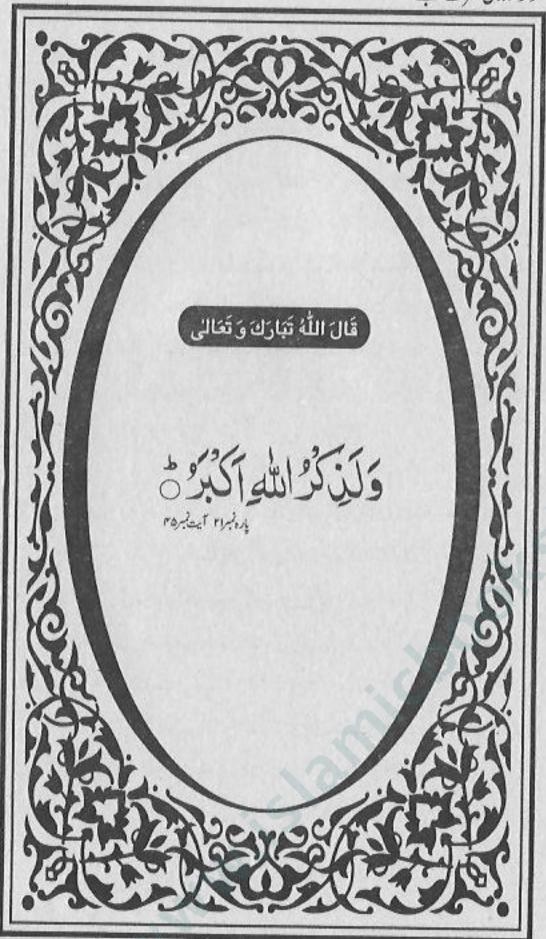

## سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله الركبر كا وردر كھنے كے فضائل

#### جنت میں داخلہ

حضور پرنور سرور دوعالم ﷺ نے (ایک مرتبہ) ارشاد فرمایا کہ جس نے اخلاص
کے ساتھ لاَ اِلٰهَ اِللَّهُ کہہ لیاوہ جنت میں داخل ہوگا۔
کسی نے عرض کیا کہ اس کا اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا اخلاص یہ ہے
کہ بڑھنے والے کوخدا کی نع کی ہوئی چیزوں سے روک دے۔(طبرانی)
لیمنی اس کلمہ کو اخلاص کے ساتھ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کوخوب بجھ کر
بڑھے اور سے دل سے بقین کے ساتھ خدا کے معبود ہونے کا اقرار کرے اور یہ بقین
کرے کہ اللہ تعالی حاضرو ناظر ہے قدرت والا ہے شدید العقاب اور سرایج الحساب
کرے کہ اللہ تعالی حاضرو ناظر ہے قدرت والا ہے شدید العقاب اور سرایج الحساب
ہے،اس کا پختہ بقین کرنے سے گناہ سرز دنہ ہوں گے۔

#### عرش تك

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا عظی نے ارشاد

خدا ﷺ کے پاس موجود تھے آپ نے فرمایا کیا تم سے یہ نہیں ہوسکتا کہ ہزار نیکیاں روزانہ کمالو؟ یہ سن کر حاضرین مجلس میں سے ایک سائل نے سوال کیا ہم سے کوئی شخص کیسے ہزار نیکیاں کمائے؟ آپ نے فرمایا جوسو مرتبہ سجان اللہ کہہ لے تو اس کے سخص کیسے ہزار نیکیاں لکھ دی جائیں گیا ور اس کے ہزار گناہ (صغیرہ) ختم کر دیئے جائیں گے۔ لئے ہزار نیکیاں لکھ دی جائیں گیا ور اس کے ہزار گناہ (صغیرہ) ختم کر دیئے جائیں گے۔ اسلم)

## حضرت موسى كليم الله عليه الصلوة والسلام كوبدايت

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول خدا ﷺ نے ذکر فرمایا که حضرت موسی علیه السلام نے خداوند عالم سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار مجھے کوئی الیمی چیز بتا و بہتے جس کے ذریعہ (وظیفہ کے طور پر) آپ کو یاد کیا کروں اور آپ کو یکاروں۔

رب العالمين بل مجد ہ نے ارشاد فرمايا كہ اے موى الاَ اِللهَ اِلاَّ اللهُ بُرها كروايہ من كر حضرت موى عليہ الصالوۃ والسلام نے عرض كيا اے ميرے پروردگار اس كوتو تيرے سب ہى بندے بڑھتے ہيں اور ميں تو البي چيز چاہتا ہوں جو خاص آپ جھ كو بتائيں رب تعالیٰ شانۂ نے ارشاد فرمايا كہ اے مولیٰ (اس كلمہ كومعمولی نہ جھو) ساتوں آسان اور جو ميرے علاوہ ان كے آباد كرنے والے ہيں اور ساتوں زمينيں اگر ايک پلڑہ ميں ركھ دى جائيں اور الاَ اِللهُ اللهُ ووسرے بلڑہ ميں ركھ ديا جائے تو الاَ اِللهُ اِللهُ اللهُ (كا بلڑہ وزنی ہونے كی وجہ ہے) ان سب کے مقابلہ ميں جھک جائے گا۔

(مشكلوة ، المصابيع عن شرح السنة)

حضرت ابراجیم خلیل الله علیه الصلوة والسلام کابیغام حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حضور اقدی الله نے

فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص اخلاص کے ساتھ لَآ اِلٰهَ اِللَّهُ اللَّهُ کِے گا تو اس کے لئے آسان کے دروازے کھول دئے جائیں گے بیباں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جائے گا جب تک کہ بڑے گناہوں سے بچتارہے۔(ترزی)

#### الله تعالى تك يهنجنا

حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ تعالی عنہماہ روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تسویج (سیحان اللہ) نصف میزان ہے اور الحمد للہ ترازو کو بھر دیتا ہے اور لا اللہ الا اللہ کے لئے کوئی پر دہ نہیں ہے حتی کہ وہ خدا کے پاس پنچے گا (ایصنًا) سیحان اللہ نصف میزان ہے بعنی قیامت کے روز سیحان اللہ کا تواب نصف ترازو کو بھر دے گا اور الحمد للہ کا ثواب پوری ترازو کو بھر دے گا۔

مشکوۃ شریف (کتاب الطہارۃ) میں ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا ہے کہ الحمد للد ترازو کو بھردیتا ہے اور سجان اللہ والحمد للہ بھردیتے ہیں زمین و آسان کے در میان کو۔ (الحدیث عن السلم)

## دنيا ومافيهاسے أفضل

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کابیان ہے کہ رسواللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو سُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَاۤ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اَکْبَوْ کَہنا ان تمام چیزوں سے پیارا ہے جن پرسورج نکاتا ہے۔ رسلم)

یعنیاس کا ایک بار پڑھ لینا اس سب سے بہتر ہے۔جو آسان کے بنچے ہے۔

### روزانه ہزارنیکیاں

حضرت سعد بن الى وقاص رضى الله تعالى عنه كابيان ہے كه (ايك مرتبه) بم رسول

سُنبَحَانَ اللهِ، اَلْحَمْدُ لِللهِ، لَآ اِلْهَ اِلاَّ اللهُ، اَللهُ اَكْبَر جس نے ایک مرتبہ سُنبِحَانَ اللهِ کہا اس کے بیس گناہ معاف کرویئے الله کہا اس کے بیس گناہ معاف کرویئے جائیں گے۔ اور جس نے ایک مرتبہ اللّٰهُ اَکْبَر کہا تو اس کا بھی ہی تواب ہے اور جس نے ایک مرتبہ اللّٰهُ اَکْبَر کہا تو اس کا بھی ہی تواب ہے اور جس نے ایک دل سے نے ایک مرتبہ لاَ اِللهُ اللّٰهُ کہا تو اس کا بھی ہی تواب ہے اور جس نے اینے دل سے اَلْحَمْدُ لِللّٰهِ رَبِّ الْعُلْمِیْنَ کہا اس کے لئے تیس نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور اس کے تیس نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور اس کے تیس نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور اس کے تیس گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ (ترفیب)

#### ایمان تازه کیا کرو

ایک حدیث میں ہے کہ سرور عالم ﷺ نے حضرات صحابہ ﷺ سے ارشاد فرمایا کہ اپنا ایمان تازہ کیا کرو، صحابہ ﷺ نے سوال کیا کہ ہم اپنا ایمان کیسے تازہ کریں؟ آپ نے فرمایا کہ کثرت سے لاَ اِلٰہَ اِللَّهُ پڑھا کرو۔(الترغیب والترہیب)

## تین کلمات جن کے بڑھنے کا بے انتہا تواب ہے

ام المؤمنين حضرت جوہريہ رضى اللہ تعالى عنہا كابيان ہے كہ ايك دن نماز فجر سے فارغ ہو كر رسول اللہ ﷺ ميرے پاس سے على الصباح باہر تشريف لے گئے، اس وقت ميں اپنے مصلے پر تقی، پھر چاشت كا وقت ہوجانے كے بعد آپ تشريف لائے، اس وقت ميں ای نماز كی جگہ بیٹھی ہوئی تقی، جہاں آپ نے جھے چھوڑا تھا، آپ نے جھے سے دریافت فرمایا كياتم اس وقت سے لے كر اب تك ای حالت پر ہو، جس پر میں نے تم كو چھوڑا تھا، عرض كياجی ہاں! آپ ﷺ نے فرمایاتم سے جدا ہونے كے بعد چار كلمات تين مرتبہ پڑھے ہیں، تم نے جس قدر بھی آج (سلسل دو تين گھنٹے تك ذكر كيا ہے اگر اس كے مقابلہ میں ان كلمات كو تو لاجائے تو ان كلمات كاوزن زيادہ ہوجائے گاوان كلمات كاوزن زيادہ ہوجائے گاوہ چار كلمات يہ ہیں جن كو تين مرتبہ پڑھا)

ارشاد فرمایا ہے کہ جس رات مجھ کوسیر کرائی گئی (یعنی معراج کی رات میں) میں (حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاتو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اے مجمد (ﷺ) اپنی اُمّت کومیراسلام کہہ دیجیو، اور ان کو بتلادیجیو کہ جنّت کی اچھی مٹی ہے اور میٹھاپانی ہے اوروہ چنٹیل میدان ہے اور اس کے پودے یہ بیں مسنبحان اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِللّٰهِ وَ لاَ إِلٰهَ إلاَّ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَکْبَرُ۔ (مُشَاوۃ العمائح)

حضرت ابراجيم العَلَيْقِين كسلام كاجواب دينا چاہے۔

مطلب یہ ہے کہ جنت میں اگرچہ درخت بھی ہیں پھل اور میوے بھی ہیں مگران کے لئے چٹیل میدان ہی ہیں جو نیک عمل سے خالی ہیں۔ جنت کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی زمین کھیتی کے لائق ہو اس کی مٹی اچھی ہو، اس کے پاس بہترین میٹھا پانی ہو اور جب اس کو بودی جائے تو اس کی مٹی میں اپنی صلاحیت اور بہترین پانی کے سینچاؤگی وجہ اچھے درخت نکل آئیں سوجو شخص یہاں درخت لگائے گاوہاں جاکر پائے گا۔

#### احديباڑ كيرابر

حضرت عمران بن حقین رضی الله تعالی عنه فرماتے بیں که ایک مرتبه رسول خدا الله فرماتے بیں که ایک مرتبه رسول خدا الله فرمایاکیاتم سے یہ نہیں ہوسکتا که روزانه احد (پہاڑ) کے برابرعمل کر لیا کرو۔ صحابہ بھی نے عرض کیا وہ کیا عمل ہے؟ فرمایا سُنبحَانَ الله احد سے بڑا ہے اور اَلْهُ اَکْبُرُ احد اور اَلْهُ اَکْبُرُ احد سے بڑا ہے اور اَلْهُ اَکْبُرُ احد سے بڑا ہے اور اَللهُ اَکْبُرُ احد سے بڑا ہے اور اَللهُ اَکْبُرُ احد سے بڑا ہے۔ (رفیب)

## جإر كلمول كاا نتخاب

حضرت ابوسعید اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ خدا وند تعالیٰ نے سارے کلام سے چار کلام چھانے ہیں تعریف کے بے انتہاکلمات لکھنے کی روشنائی ہو۔"

#### كلمة توحيدكے فضائل

حضرت ابوابوب انصاری رفظ ہے روایت ہے کہ حضور اقدی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے وس مرتبہ بوں کہا:

﴿ لَا اِللَّهُ اللَّهُ وَخْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْجَمْدُ وَهُوَعَلَى كُلِّ اللَّهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْجَمْدُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ط ﴾

دوکوکی معبود نہیں اللہ کے سواوہ تنہاہے اس کاکوئی شریک نہیں، ای کے لئے ملک ہے اور ای کے لئے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔"

تواس کو ایسے چار غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گاجو حضرت آملیل علیہ السلام کی اولادے ہوں۔(سیجمسلم ۲۰ ۳۳۳)

جب مسلمان شرعی جہاد کرتے تھے تو ان کے پاس لونڈی غلام بھی ہوتے تھے، امیر المؤسین جہاد میں شریک ہونے والے مسلمانوں پر ان کافر قیدیوں کو بانٹ دیتے تھے، جن کو قید کر لیاجا تا تھا، یہ جہاد کرنے والوں کی ملکیت ہوجاتے تھے، پھر ان میں بہت سے اسلامی اخلاق و اعمال سے متأثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے تھے، غلام آزاد کرنے کی بڑی فضیلت حدیث شریف میں وار د ہوئی ہے، ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جب کسی نے کسی کو آزاد کر دیا تو اللہ تعالی اس کے ہر ہر عضو کے عوض آزاد کرنے والے کے اعضاء دوز خے ہے آزاد فرمادیں گے۔ (بخاری وسلم)

نہ کورہ حدیث میں فرمایا کہ جس نے نہ کوہ بالا کلمہ (جے ہم کلمہ توحید کہتے ہیں) دس مرتبہ بڑھ لیا، تو اس کو ایسے چار غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گاجو حضرت آمکیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، مطلق غلام آزاد کرنے کا بھی بڑا ثواب ہے، لیکن خصوصیت شبْحَانَاللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ۔

الله وَبِحَمْدِه رِضَانَفْسِهِ-

اللهِ وَبِحَمْدِهِ زِنَةَ عَرْشِهِ

@ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِدَادَكَلِمَاتِهِ - (مَثَلَوة من ٢٠ بحوالم ملم)

حدیث شریف سے ایک بیہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کشرت عمل ہی کشرت ثواب کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ بعض مرتبہ تھوڑا عمل بھی بڑے عمل سے بڑھ جاتا ہے جس کا ثواب زیادہ اللہ وَ بِحَدُمْدِهٖ کہنے کا بہت زیادہ ثواب نیادہ اللہ وَ بِحَدُمْدِهٖ کہنے کا بہت زیادہ ثواب ہے بھر اس ثواب میں ہے انتہا اضافہ ہوگیا جب کہ یہ الفاظ بڑھا دئے عَدُدَ حَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهٖ وَ زِنَةَ عَوْشِهٖ وَ مِدَادَ کَلِمَاتِهٖ حمروت بیجے زبان سے ایک مرتبہ نکلی اور اس کی مقدار بڑھانے کے لئے الفاظ بالا بڑھا دیے گئے، سب مسلمان کم از کم صبح وشام ایک ایک شہرے ان کلمات کی اس طرح بڑھ لیا کریں:

شَبْحَانَاللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ۔

"میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں جس قدر اس کی مخلوق ہے۔"

اللهِ وَبِحَمْدِهِ رِضَانَفْسِهِ۔

"میں اللہ کی پاکی بیان کر تا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں جس ہے وہ راضی وجائے۔"

اللهُ وَبِحَمْدِهِ زِنَةَ عَرْشِهِ اللهِ وَبِحَمْدِهِ زِنَةَ عَرْشِهِ

"میں اللہ کی پاکی بیان کر تا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں جس قدر اس کے عرش کاوزن ہے۔"

الله ويحمده مِدَادَكَلِمَاتِهِ ﴿ وَمِدَادَكَلِمَاتِهِ -

"میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں جس قدر اس کی

الهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ أَنْجَزَ وَعُدَهُ وَ نَصَرَ عَبُدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَ ابَوَحُدَهُ كَيْمُ صفات چل كرجب مروه پنچ تووم ال بھى وہى عمل كياجو صفا پر كيا تھا۔ (سيم سلم)

کلمہ توحید کے ذرکورہ الفاظ کے ساتھ دوسری روایت میں بیکدہِ الْنحیْرُ اور یُحْیِیْ وَیُمِیْتُ اور وَهُوَ حَیْ لاَیمُوْتُ کا اضافہ بھی واردہواہے حضرت عمررضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بازار میں یہ کہا:

﴿ لَاۤ اِلٰهَ اِللَّهُ وَخُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ يُخْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيُّ لاَّ يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾

"کوئی معبود نہیں اللہ کے سواوہ تنہاہے، اس کاکوئی شریک نہیں، ای کے لئے سب تعریف ہے وہی زندہ فرما تا ہے اور وہی موت وہی موت دیتا ہے، اور وہ (بیشہ) زندہ ہے اس کو موت نہیں آئے گی اور وہ جرچیز پر قادر ہے۔"

تو اس کے لئے اللہ جل شانۂ دس لاکھ نیکیاں لکھ دیں گے، اور اس کے دس لاکھ

کے ساتھ حضرت آملیل علیہ السلام کی اولادیش ہے کوئی قسمت کا مارا کفر کی سزائیس غلام بنالیاجائے اوروہ کسی کی ملکیت پی آجائے توشرف نبی کی وجہ ہے اس کے آزاو کرنے کا تواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے ، اس کلمہ کودس مرتبہ پڑھناچاہیں تودو تین منط پیں پڑھ سکتے ہیں ذرا تی ویر کے عمل پر اتنا بڑا ثواب عنایت فرمانا اللہ جل شانہ کا کتنا بڑا احسان ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ حضور اقدس جو اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ حضور اقدس جو اللہ قائد کی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ حضور اللہ قائد کی اللہ قائد کہ جو شخص رات کو (کسی وقت) اس حالت ہیں بیدار ہو کہ اس کے منہ ہے (ذکر کے) الفاظ نکل رہے ہوں اور اس نے لاّ اِلٰه اِللّا اللّٰه وَ حُدهُ لاَ اللّٰه وَ حُدهُ لاَ اللّٰه وَ اللّٰه وَ اللّٰه اللّٰه وَ اللّٰه اللّٰه وَ اللّٰه اللّٰه وَ اللّٰه وَ اللّٰه وَ اللّٰه وَ اللّٰه وَ اللّٰه اللّٰه وَ الل

حضرت عبدالله بن عمررضى الله تعالى عنه نے بیان فرمایا كه میں نے رسول اكرم الله عنه الله و خدة لاَ شَرِیْكَ لَهُ اللهُ وَخدة لاَ شَرِیْكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ اللهُ وَخدة لاَ شَرِیْكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمَعْمَدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَنْ وَ قَدِیْوْط کے، جس سے اس کامقصود صرف الله کی رضا موتو الله تعالى اس کوجنات النعیم میں داخل فرمائے گا۔

(رواه الطبراني من رواية يحيلى بن عبدالله البابلتي وقال الهنذري) حوار مركهة مع مرحمة ما كريم و دريم مروق من أريم و و الأ

ال کلمہ کوکلم توحیداور کلم چہارم کہتے ہیں، جیسا کہ سُنہ حَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْحَبَرُ کو کلم تِجد اور کلم اسوم کہتے ہیں، حدیثوں ہیں ان کے پڑھنے کی فضیلتیں وار د ہوئی ہیں، اور ان کے نام یا نمبرعوام ہیں مشہور ہوگئے ہیں، اور ان کے نام یا نمبرعوام ہیں مشہور ہوگئے ہیں، اور امتیاز کرنے کے لئے اس طرح نام رکھنے ہیں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کلم توحید کو بہت ہے مواقع ہیں پڑھنے کی ترغیب دگ گئے ہے، حضور اقدی ﷺ نے ج کے موقع بہت مواقع ہیں پڑھنے کی ترغیب دگ گئے ہے، حضور اقدی ﷺ نے ج کے موقع بہت صفاوم روہ کی تی فرمائی توصفا پر اس کلمہ کو پڑھا، اور ان لفظوں کا اضافہ فرمایا، لاَ

مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُذَا الْجَدِّمِنْكَ الْجَدُّ

(مشكوة المصابيح ص٨٨عن البخاري وسلم)

"کوئی معبود نہیں اللہ کے سواوہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، ای کے لئے ملکہ ہے اور اس کے لئے حرہے اور وہ ہر چیز پر قادرہے، اے اللہ تو جو پچھ عطافرہائے اس کا کوئی روکنے والانہیں اور جو پچھ توروک لے اس کا کوئی ویے والانہیں اور جو پچھ توروک لے اس کا کوئی ویے والانہیں، اور کسی مال والے کو اس کا مال تیرے فیصلہ کے مقابلہ میں کوئی نفع نہیں دے سکتا۔"

فرض نمازوں کے بعد جو تبیجات پڑھنے کو بتائی ہیں ان کے پڑھنے کے کئی طریقے واروہوئے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ۳۳ مرتبہ سُنہ جَانَ اللّٰہِ اور ۳۳ مرتبہ اَلٰہُ اَکْبَوْ کے ، اس طرح ننانوے عدوہ وجاتے ہیں، اور سو کا عدو پورا کرنے کے لئے لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ اَلْهُ اَلْهُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَنّ يَ قَدِيْوُ طَ اَيک مرتبہ پڑھ لے۔(مَثَلُوة) الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَنْ يَ قَدِيْوُ طَ اَيک مرتبہ پڑھ لے۔(مَثَلُوة)

#### لاحول ولاقوة الابالله

اس کلمہ کی بہت فضیلت احادیث شریفہ میں وارد ہوئی ہے، حضرت ایوموی اشعری رضی الله تعالی عنه ہے ایک مرتبہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ! (یہ حضرت ابوموی اشعری ﷺ کا نام نای ہے) کیا میں تم کو ایسا کلمہ نہ بتا ووں جو جنت کے خزانوں میں ہے ایک خزانہ ہے، عرض کیا ضرور ارشاد فرمائے، آپﷺ نے فرمایاوہ کلمہ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً اِللَّا بِاللَّهِ ہے۔ (سیح بخاری)

تصرت معاذبن جبل رضی الله تعالی عندے مروی ہے کہ حضور اقدی ﷺ نے ان سے فرمایا کیاتم کو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتا دول؟ عرض کیاوہ گناہ معاف فرما دیں گے، اور اس کے دس لاکھ درجات بلند فرما دیں گے اور اس کے لئے جنت میں ایک تھر بنادیں گے۔(رواہ الترندی، ورواہ الحائم فی المتدرک و ابن ماجه) حضرت عبدالرحمن بن عنم رضى الله تعالى عنه حضور اقدى على عنه حاوايت كرتے ہيں كہ جو شخص نماز مغرب اور نماز فجرے فارغ ہوكر اين جگہ سے بے بغير اك طرح) ٹانگیں موڑے ہوئے (جس طرح التحیات بڑھنے کے لئے بیٹھاہے) دس مرتبہ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِي وَيُمِنْتُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ رُص لے توہر مرتبہ كبدله اس كے لئے وس نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور اس کے دس گناہ معاف کر دیئے جائیں گے، اور اس کے وس درج بلند کر دیئے جانیں گے، اور یہ کلمات ہر تکلیف سے اور شیطان مردود ہے اس کے لئے حفاظت کی چیز بن جانیں گے،اور سوائے شرک کے کوئی گناہ اس کوہلاک نه كرسك كا اورية شخص سب سے افضل ہو گا، إلاَّيه كه كوئي شخص اس سے بڑھ جائے (یعن)اک سے زیادہ کہد لےجوال نے کہا، عزاہ صاحب المشکو قالی احمدو كذا المنذري في الترغيب وقال رجاله رجال الصحيح غير شهر بن حوشب و عبدالرحمٰن بن غنم مختلف في صحبت وقدردي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة اهى بعض روايات ميس بكران كلمات كوكسي بات كرنے سے پہلے پڑھ لے اور بعض روایات میں ان كلمات كونماز عصرہے فارغ ہو كريرهنا بهى وارد مواب- (زغيب)

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اقدی ﷺ ہرفرض نماز کے بعدیہ بڑھتے تھے:

﴿ لَا اِللَّهُ اللَّهُ وَخُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى اللَّهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لِعَا اعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِى لِمَا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِى لِمَا

كياب؟ فرماياوه لأحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ بِاللَّهِ ب- (ترغيب عن احم)

حضرت عبدالله بن عمرض الله تعالى عنه سے روايت ہے كه حضور اقدى الله كَيْنُو الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله والله وا

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بَاقِیَاتُ صَالِحَاتُ (یعنی الیی چیزوں) کی کثرت کرو (جوباتی رہنے والی بیں سرایا خیریں) عرض کیا گیاوہ کیا ہیں؟ فرمایاوہ یہ بیں: اَللّٰهُ اَکْبُولاَ اِللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللَّهِ ط جَنّت کے پودے ہیں۔(رواہ احمد باسناد حسن کمانی الترخیب)

متعدد صحابہ ﷺ منقول ہے کہ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللَّهِ نانوے مرضوں کی دواہے، جن میں سب سے مہل غم ہے، (یعنی عُم کی تواس کے سامنے کوئی حقیقت ہی نہیں)۔ (کنزالعمال)

فَالْكُرْهَ: عام روايايت بين صرف لاَ حَوْلَ وَلاَ قُتُوَةً إِلاَّ بِاللهِ طَى وارد مواب، البته صحح مسلم كى بعض روايات بين لاَ حَوْلَ وَلاَ قُتُوَةً إِلاَّ بِاللهِ كَساتَة ٱلْعَزِيْزُ الْحَكِينِهُ طِ مسلم كى بعض روايات بين لاَ حَوْلَ وَلاَ قُتُوَةً إِلاَّ بِاللهِ كَساتَة ٱلْعَزِيْزُ الْحَكِينِهُ طِ بَعَى وارد مواب، اور وعائے حفظ قرآن جو امام تر فرى رحمہ الله تعالى نے نقل كى ہے اس مين اَلْعَلِيْ الْعَظِينَةُ ط كا اضافہ ہے۔

قَالَكُونَ لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ إلاَّ بِاللَّهِ ط كامطلبيه ) (جوحضور اقدى الله عمروى

ہے) کہ گناہوں سے بیخے کا کوئی ذریعہ نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ بچائے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، مؤس اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، مؤس بندوں کو مجبوب حقیقی کے ذکر میں مزا آتا ہے اور اس سے لذت محسوس ہوتی ہے اور جو لوگ و نیا کی محبت میں بھنے ہوئے ہیں وہ فرض نماز تک سے جان چراتے ہیں اور دس پانچ مرتبہ سجان اللہ کہنے سے بھی گھبراتے ہیں ایسے لوگ ذاکر میں کو دیوانہ اور بے وقوف کہتے ہیں اور شیطان کے بہکانے اور نفس کے ورغلانے سے کثرت ذکر کے عمدہ ترین مشغلہ میں گئے والوں کو رہائیت کا طعنہ و سے ہیں، قرآن مجید میں کثرت ذکر کا ترین مشغلہ میں گئے والوں کو رہائیت کا طعنہ و سے ہیں، قرآن مجید میں کثرت ذکر کا ترین مشغلہ میں گئے والوں کو رہائیت کا اس پرعمل کر کے دکھایا اور اپنی اُمت کو اس کی ترغیب دی اور زندگی بھر کے احوال اور اوقات کے مطابق دعائیں سکھائیں۔ اگر یہ ترغیب دی اور زندگی بھر کے احوال اور اوقات کے مطابق دعائیں سکھائیں۔ اگر یہ رہائیت ہوتی تو آپ گئے کثرت ذکر میں خود کیوں گئے اور اپنی امت کو اس میں کیوں لگاتے۔





## استغفار كي أبميت اور فضيلت

چونکہ بندوں سے بکثرت چھوٹے بڑے گناہ صادر ہوتے رہتے ہیں اور جونیکیاں
کرتے ہیں وہ بھی سیح طریقہ پر ادانہیں ہوتی ہیں اور شروع سے آخر تک ہرعبادت
میں کوتا ہیاں ہوتی رہتی ہیں، نیز مکروہات کا ار تکاب ہوتا ہے اور فرائض وواجبات کی
ادائیگی کماحقہ ادانہیں ہوپاتی اس لئے ضروری ہے کہ استغفار کی زیادہ کثرت کی جائے۔
استغفار گنا ہوں کی مغفرت طلب کرنے کو کہتے ہیں، جب کوئی شخص دنیا میں
کثرت سے استغفار کرے گا تو قیامت کے دن اپنے اعمال نامہ میں بھی اس کا اثر
پائے گا اور اس کی وجہ سے وہاں گنا ہوں کی معافی اور نیکیوں کے انبار دیکھے گا، اس
وقت اس کی قدر ہوگی ۔۔

بنده ہماں بہ کہ ز تقصیر خویش عذر بدر گاہ خدا آورد ورنہ سزا وار خدا وندیش کس نتوا کہ بجا آورد "

"بندہ وہی بہترہ جوبارگاہ خداوندی میں اپنے قصورول کی معذرت پیش کرتارہ ورنہ اس کی مقدس ذات کے لائق عمل کرکے کوئی بھی عہدہ برآ نہیں ہو سکتا۔"

حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے لئے بہت عمدہ حالت ہے جو (قیامت کے دن) اپنے اعمال نامہ میں خوب زیادہ استغفار پائے۔(رواہ ابن ماجہ)

اوّل تو گناہوں سے بچنے کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے بھرا گر گناہ ہوجائے تو فورًا توبہ و استغفار کرے، حضرت عائشہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ یہ دعا کیا کرتے تھے: حیثیت نہیں ہے،اللہ جل شانۂ کا ارشاد ہے:

"(آ بی این میری طرف سے) فرماد یجئے کہ اے میرے بندوا جنہوں نے اپنی جانوں پر زیاد تیاں کی ہیں تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمادے گاواقعی وہ بڑا بخشنے والا نہایت رحمت والا ہے۔"

استغفار جہال گناہوں کی معافی کاسبب ہے اور نیکیوں کی خامی اور کوتا ہی کی تلافی کا ذریعہ ہے وہاں اور دوسرے ہوت سے فوائد کا بھی سبب ہے، بارش لانے اور دوسرے بہت سے فوائد کا بھی سبب ہے، بارش لانے اور دوسرے بہت سے فوائد حاصل کرنے کے لئے کثرت سے استغفار کرنا چاہئے، قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی تھیجت نقل فرمائی ہے جو انہوں نے اپنی قوم کو کی تھی:

﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۞ يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ۞ وَيُمْدِدُكُمْ بِامْوَالٍ وَبَنِيْنَ وَ يَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ اَنْهُرًا ۞ ﴾

"اور میں نے کہا کہ تم اپنے پروردگارے گناہ بخشواؤ، وہ بڑا بخشنے والاہے، کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا اور تہہارے مالوں اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لئے باغ بنادے گا اور تمہارے لئے نہریں بنادے گا۔"

ان آبات سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ توبہ واستغفار ہارش کے آنے اور طاقت اور قوت میں اضافہ ہونے اور مال اور اولاد کے بڑھنے اور باغات اور نہریں نصیب ہونے کابہت بڑاذر بعہ ہے۔

لوگ بہت ی تدبیریں کرتے ہیں تاکہ طاقت میں اضافہ ہو، اور اموال میں ترقی

﴿ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الَّذِيْنَ إِذَا اَحْسَنُوْا اِسْتَبْشُرُوْا وَإِذَا اَسَآءُوْا اِسْتَغْفَرُوا ﴾ اسْتَغْفَرُوْا ﴾

"ا الله! مجھے ان لوگول میں فرماوے کہ جبوہ نیک کام کریں توخوش ہول اور جب گناہ کر بیٹھیں تو استغفار کریں۔"

در حقیت حضور ﷺ نے اپی اُمّت کو تعلیم دینے کے لئے یہ دعا اختیار فرمائی کیونکہ آپ تومعصوم تھے گناہوں سے پاک تھے۔

ایک صحافی نے حضور ﷺ ہے سوال کیا کہ ایمان (کی علامت) کیا ہے آپ ﷺ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جب تیری نیکی تخفیے خوش کرے اور تیری برائی تخفیے بری لگے تو (مجھے لے کہ) تو مؤمن ہے۔(مشکوۃ)

جس طرح نیکی کر کے خوش ہونا چاہئے کہ جھے پر اللہ تعالی کابڑافضل وانعام ہے جس لے نیکی کی توفیق دی اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنی مرضی کے کام میں جھے مشغول فرما دیا، ای طرح گناہ سرز وہ وجانے پر بہت زیادہ رنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہائے جھے سے خالق ومالک کی نافرمانی ہوگئی اور جھے جیسا حقیروزلیل مولائے کائنات جل مجدۂ کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھا یا اللہ مجھے معاف فرما، در گزر فرما، میری مغفرت فرما، بخش دے، رحمت کو آغوش ہیں چھیا ہے۔

ایک حدیث میں ارشادہ:

﴿ كُلُّ بَنِىٰ اَدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّقَّا ابُوْنَ طَ ﴾ (شَكُوة) «لِعِنْ تَمَام انسان خطا كار بين اور بهترين خطا كاروه بين جوخوب توبه كرنے والے بين۔"

اورواضح ہو کہ اللہ کی بڑی شان ہے،اس کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہوں جتنے بھی زیادہ گناہ ہو جائیں خواہ لاکھ کروڑوں ہوں، اللہ کی مغفرت کے سامنے ان کی کوئی

﴿ كَالَّا بَلْ زَاْنَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴾ (رواه الترفدى) يسورة تطفيف كى آيت باس كاترجمه يدب:

"ہرگزابیانہیں،بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ بیٹھ گیا ہے۔" ایک روایت میں ہے کہ ولوں میں زنگ لگ جاتا ہے اور ان کی صفائی استغفار ہے۔(کمانی الترغیب عن اسپیق)

یہ زنگ گناہوں کی وجہ سے دل پر سوار ہوجاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابوہر یرہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ کورہ بالاروایت سے معلوم ہوا، گناہوں کی آلائش سے تو بہ واستغفار کے ذریعہ سے دل کوصاف کر نالازم ہے، جولوگ تو بہ واستغفار کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ان کے دل کا ناس ہوجاتا ہے، پھر نیکی بدی کا احساس تک نہیں رہتا اور اس احساس کاختم ہوجانا بہ بختی کا باعث ہوجاتا ہے، اپنے لئے اور والدین کے لئے اور آل و احساس کاختم ہوجانا بہ بختی کا باعث ہوجاتا ہے، اپنے لئے اور والدین کے لئے اور آل و اولاد کے لئے اور اساتذہ ومشائخ کے لئے احباب واصحاب کے لئے مردہ ہوں یازندہ مرد ہوں یا عورت سب کے لئے استغفار کرتے رہنا چاہئے، خصوصاً ان لوگوں کے لئے برابر استغفار کرتے رہیں جن کا بھی دل دکھایا ہو یا کسی کی غیبت کی ہو، یا کسی کی خیبت کی ہو، یا کسی کے دے استغفار کریں کہ دل گوائی دے کہ ان کواگر استغفار کا پتہ چلے تو وہ ضرور خوش ہوجائیں گے۔

اوریہ بھی بھی کھ لینا ضروری ہے کہ تو بہ واستغفار کر لینے کے تھمنڈ میں گناہ کرتے رہنا درست نہیں ہے، کیونکہ آئدہ کا حال معلوم نہیں، کیا پتہ تو بہ سے پہلے موت آجائے، بھریہ بھی تجربہ ہے کہ تو بہ واستغفار کی دولت انہیں کو نصیب ہوتی ہے جوگنا ہوں سے بچنے کا دھیان رکھتے ہیں، اور بھی کبھار گناہ ہوجاتا ہے تو تو بہ کر لیتے ہیں اور جولوگ مغفرت کی خوشخبریوں کو سامنے رکھ کر گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں ان کو تو بہ و استغفار کا خیال تک نہیں آتا۔

ہو اور آل واولاد میں اصافہ ہو، لیکن توبہ و استغفار کی طرف متوجہ نہیں ہوتے بلکہ
اس کے برعکس گناہوں میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، یہ بہت بڑی ناوانی ہے اعمال ک
اصلاح میں بھی استغفار کا بڑا وخل ہے، حضرت حذیفہ دعی ہے اس نے بیان فرمایا کہ میں
اپنے گھروالوں کے بارے میں تیززبان واقع ہواتھا، میں نے نے عرض کیایارسول اللہ
مجھے ڈرہے کہ میری زبان کہیں دوزخ میں داخل نہ کرادے، آپ کی نے فرمایا کہ تم
استغفار کو کیوں چھوڑے ہوئے ہو بلاشبہ میں اللہ تعالی سے سوم تنہ روزانہ مغفرت
طلب کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔(اخرجہ الحاکم وقال سے علی شرط الشیخین واقرہ الذہبی)

زبان کی تیزی کی اصلاح کے لئے اس حدیث میں استغفار کوعلاج بتایا ہے ہر طرح کی مشکلات اور تفکرات سے محفوظ رہنے کے لئے اور دل کی صفائی کے لئے بھی استغفار بہت اکسیرہے، حضور اقد س اللہ کا ارشاد ہے کہ:

﴿ مَنْ لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضَيْقٍ مَّخُورَ جَّاوَمِنْ كُلِّ هَمَ فَوْجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ ﴾ (رواه ابوداؤد)

"جوشخص استغفار میں لگارہ الله تعالی اس کے لئے ہردشواری سے نکلنے
کاراستہ بنادیں گے، اور ہر فکر کوہٹا کر کشادگی عطا فرمادیں گے اور اس کو الیی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔"

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ حضور اقدی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ مؤمن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ داغ لگ جاتا ہے، پس اگر توبہ و استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر (توبہ استغفار نہ کیا بلکہ) اور زیادہ گناہ کرتا گیا تو یہ (سیاہ) داغ بھی بڑھتارہے گا، یہاں تک کہ استغفار نہ کیا بلکہ) اور زیادہ گناہ کرتا گیا تو یہ (سیاہ) داغ جس کو اللہ تعالی نے یوں ذکر اس کے دل پرغالب آجائے گا، پس یہ داغ وہ ران ہے جس کو اللہ تعالی نے یوں ذکر فرمایا ہے:

لي برى برى محنتين كرتے تھے،اللہ نے آپ بھٹاكو علم دياكہ:

﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾

"لیس آپ اپنے رب کی شبیج اور تخمید سیجئے اور اس سے مغفرت کی ورخواست سیجئے، بے شک وہ بڑا تو بہ قبول کرنے والاہے۔"

آپ ﷺ فرض نماز کا سلام پھیر کرتین بار استغفرہ اللہ پڑھتے تھے یعنی اللہ جلّ شانۂ سے مغفرت کاسوال کرتے تھے۔ (سیج سلم)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عند نے فرمایا کہ ہم یہ شار کرتے تھے کہ حضور اقدی ﷺ مجلس میں سومر تبدیہ پڑھاکرتے تھے:

﴿ رَبِّ اغْفِرُ لِيْ وَتُبْ عَلَى إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ طَ ﴾ "الله ميرى مغفرت فرما دے اور ميرى توبه قبول فرما، بے شك تو بہت توبه قبول فرما، بے شك تو بہت توبه قبول فرمانے والاہے اور بہت بخشش فرمانے والاہے۔"

(ترندى، ابوداؤ دوغيره)

پس جب سرور عالم ﷺ کا یہ حال تھاجو اللہ کے معصوم بندے تھے اور سید المعصومین تھے تو ہم گنہگاروں کو کس قدر استغفار کرنا چاہئے، اس پر خود ہی غور کر لیں۔۔

آج کل جیسا ہر عبادت ہیں غفلت اور بے دھیائی اور کوتاہی نے جگہ بکڑلی ہے تو بہ و استغفار بھی غفلت کے ساتھ ہوتے ہیں اور بچی تو بہ جس ہیں دل حاضر ہو اور جس میں آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد ہو اور جس کے بعد حقوق کی تلافی کی جاتی ہو اس کا خیال بھی نہیں آتا، اس غفلت والے استغفار کے بارے میں حضرت رابعہ بصریة " (قول رابعہ یہ وقول القمان ذکر ہا ابن الجزری فی الحصن) نے فرمایا:

گناہ تو بندے سے ہو ہی جاتا ہے لیکن گناہ پر جرأت کرنا اور گناہوں میں ترقی کرتے چلاجاناشان عبدیت کے خلاف ہے جو فجورہے اور بڑافتق ہے۔ ﴿ اَعَاذَنَا اللّٰهُ تَعَالٰی مِنْ جَمِیْعِ الْمَعَاصِیٰ وَالْأَثَامِ ﴾

حضرت ابوبكر صداق رضى الله تعالى عنه نے عرض كيا يارسول الله ﷺ الجھے كوئى دعاسكھائے، جو بيس اپى نماز بيس مانگا كرون، اس پر حضور اقدس ﷺ نے ان كووى مشہور دعاتعليم فرمائى جے عام طورت نماز بيس درود شريف كے بعد پڑھا كرتے ہيں، مشہور دعاتعليم فرمائى جے عام طورت نماز بيس درود شريف كے بعد پڑھا كرتے ہيں، يعنى اللّٰهُ مَّ اِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اللَّا اَنْتَ فَاغْفِرُ لَى مَعْفِرَةً مِينَ عِنْدِكَ وَازْ حَمْنِيْ إِنَّكَ اَنْتَ الْعُفُورُ الرَّ حِيْمُ ط - (بخارى وسلم)

"اے اللہ امیں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے اور نہیں بخش سکتا گناہوں کو مگر تو ہی، پس مجھے بخش دے ایسی بخشش جو تیری طرف ہے ہو اور مجھ پر رحم فرما بلاشبہ تو بخشنے والا بہت مہر بان ہے۔"

غور کرنے کی بات ہے کہ نماز پڑھی ہے جو سراسر خیرہ، اللہ تعالیٰ کا فریضہ اداکیا ہے، جس کے نیکی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور فریضہ ادا بھی کس نے کیا ہے؟ صدایٰ اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر ان کو تعلیم دی جارہی ہے کہ نماز کے ختم پر مغفرت کی دعا کرو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جل شانۂ کی بارگاہ کے شایان شان کسی سے بھی عبادت نہیں ہو عتی، عبادت کئے جاؤاور مغفرت مانے جاؤ، صالحین کا بی طرز عمل رہا عبادت نہیں ہو عتی، عبادت کئے جاؤاور مغفرت مانے جاؤ، صالحین کا بی طرز عمل رہا ہو استغفار کرتے ہیں، مخلصین کا ملین ہو اور اس بی کرے استغفار کرتے ہیں، مخلصین کا ملین نیکی کرکے استغفار کرتے ہیں اور یہ طرز زندگی ان کو حضور اقدس بھی کی اتباع میں نیکی کرکے استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سب نیکی کرکے استغفار کرتے ہیں، اللہ نے آپ بھی کو وہ کچھ عطافر مایا جو کسی کو نہیں دیا، اللہ نی دبیری، اللہ نے آپ بھی کو وہ کچھ عطافر مایا جو کسی کو نہیں دیا، آپ بھی راتوں رات نماز میں کھڑے رہے تھے اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے آپ بھی راتوں رات نماز میں کھڑے رہے تھے اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے آپ بھی راتوں رات نماز میں کھڑے رہے تھے اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے آپ بھی راتوں رات نماز میں کھڑے رہے تھے اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے آپ بھی راتوں رات نماز میں کھڑے رہے تھے اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے آپ بھی کو بھی کھی کے دین کو بلند کرنے کے اس کو بین کو بلند کرنے کے اس کو بین کو بلند کرنے کے اس کو بھی کو بلند کرنے کے اس کو بلند کرنے کے اس کو بلند کے دین کو بلند کرنے کے اس کو بلند کرنے کے اس کو بلند کرنے کے اس کو بلند کو بین کو بلند کرنے کے اس کو بلند کو بین کو بلند کرنے کے اس کو بلند کو بین کو بلند کرنے کے استغفار کرنے کے بلند کو بلند کو بین کو بلند کرنے کے اس کو بلند کرنے کے اس کو بلند کو بین کو بلند کرنے کے بلند کی بلند کے کو بلند کرنے کے بلند کو بین کو بلند کرنے کے بلند کو بلند کی بلند کرنے کی بلند کو بلند کے بلند کی بلند کی بلند کرنے کی بلند کی بلند کرنے کے بلند کی بلند کرنے کے بلند کی بلند کی بلند کی بلند کی بلند کرنے کرنے کی بلند کی بلند کے بلند کرنے کی بلند کی بلند کرنے کے بلند کی بلند کرنے کی بلند کی بلند کے بلند کرنے کی بلند کرنے کی بلند کے بلند کرنے کرنے کی بلند کرنے کی بلند کرنے کرنے کی بلند کرنے کی بلند کے بلند کرنے کرنے کرنے کرنے کی بلند

رہا ہے کہ اس پر گرنہ پڑے اور بد کار آدمی اپنے گناہوں کو ایسا بجھتا ہے جیسے اس کی ناک پر کوئی مکھی گزرنے لگی اور اس نے ہاتھ ہلا کر ہٹادی ۔ (مشکوۃ المصابح)

﴿ وَعَنْ أَمِّ عِصْمَةَ الْعَوَصِيَّةِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعْمَلُ ذَنُبًا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعْمَلُ ذَنُبًا إِلاَّ وَقَفَ الْمَلَكُ ثَلْثَ سَاعَاتٍ فَإِنِ اسْتَغْفَرَ مِنْ ذَنْبِهِ لَمْ يَكْتُبُهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعَذِّبُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ ﴾ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعَذِّبُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ ﴾

(رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد كما في الشرغيب ج٢ ص١٩)

"حضرت اُمِّ عصمت رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول کریم الله عنها سے روایت ہے کہ رسول کریم الله عنها سے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو (جو) فرشتہ (اس کے کصنے پر مامور ہے وہ) تین گھڑی (یعنی بچھ دیر) توقف کرتا ہے۔ لیس اگر استغفار کر لیا تو وہ گناہ اس کے اعمالنامہ میں نہیں لکھتااور اس پر الله تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عذا ب نہ دے گا۔" (ستدرک حاکم)

اس مدیث پاک میں اللہ جلّ شانۂ کی ایک بہت بڑی شان کر کی بیان فرمائی ہے اور وہ یہ کہ جب کسی مسلمان سے کوئی گناہ سرز دہوجائے توگناہوں کا اندراج کرنے والا فرشتہ اس گناہ کو لکھنے سے توقف کرتا ہے اور انظار کرتا ہے کہ یہ اس گناہ سے استغفار کرتا ہے کہ یہ اس گناہ سے استغفار کرتا ہے یانہیں اگر اس نے استغفار کرلیا تووہ فرشتہ اس گناہ کو نہیں لکھتا۔ نہ فرشتہ لکھے گانہ قیامت میں اس گناہ کی پیشی ہوگی نہ اس پرعذا ہوگا، یہ اللہ جلّ شانۂ کی گنتی بڑی مہریانی ہے نیکی کی کم از کم دس گنتی کھی جاتی ہے اور گناہ ہوجائے تو اول تو فرشتہ لکھے میں دیر لگاتا ہے بندہ کے استغفار کا انظار کرتا ہے۔ اگر استغفار کرلیا تو اس کا کلھا جانا ہی ختم ہوا اور اگر استغفار نہ کیا تو ایک گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے جیسا کہ احادیث شریفہ سے معلوم ہوا کہ استغفار میں گئے رہنے سے گناہ تو معاف ہوتے ہی احادیث شریفہ سے معلوم ہوا کہ استغفار میں گئے رہنے سے گناہ تو معاف ہوتے ہی

"لیعنی ہمارا استغفار بھی ایک طرح کی معصیت ہے، اس کے لئے بھی استغفار کی ضرورت ہے۔"

اور حضرت رقطی بین خیش رحمة الله علیه نے فرمایا که تم لوگ اَسْتَغْفِرُ اللهُ وَ اَتُوْبُ اِللّٰهِ مِنْ بَهِ اِل کُهُ وَ اللّٰهِ مِنْ بَهِ اِللّٰهِ مِنْ بَهِ بِیل که "بین الله ہے مغفرت طلب کرتا ہوں اور الله و حضور بین توبه کرتا ہوں" یہ ایک طرح کا دعوی ہے، زبان سے توبہ اور استغفار کالفظ تکالا اور دل اس کی طرف متوجہ نہ تھا، اس کے قد کورہ دعوی ایک طرح کا جھوٹ ہوجاتا ہے۔

اس کے بعد حضرت رہے بن خینم رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بجائے نہ کورہ بالا الفاظ کے اللّٰہ ہمّا اغْفِرْلِی وَ تُبْ عَلَیّ کہتارہ، کیونکہ اس میں کوئی وعوی نہیں ہے بلکہ سوال ہے، اور گوسوال بھی غفلت کے ساتھ مناسب نہیں، کیونکہ یہ بھی ہے اولی ہے، لیکن اللہ جمّل شانۂ کا کرم ہے کہ اس پر مواخذہ نہیں فرماتے، جب کوئی شخص برابر رَبِّ اغْفِرْلِیٰ وَ تُبْ عَلَیّ کہتارہ گا توکسی مقبولیت کی گھڑی میں انشاء اللہ تعالی وعا قبول ہو ہی جائے گی کیونکہ جوشخص برابر دروازہ کھنگھٹاتا رہے گا، بھی اس کے لئے قبول ہو ہی جائے گی کیونکہ جوشخص برابر دروازہ کھنگھٹاتا رہے گا، بھی اس کے لئے دروازہ کھل ہی جائے گا۔

استغفار ول حاضر کرتے ہوتو بہت ہی عدہ بات ہے، اگر حضور قلب نہ ہوتب بھی زبان پر تو استغفار جاری رہنا چاہئے، یہ بھی انشاء اللہ تعالیٰ بہت کام دے دے گا، استغفار بیں بھی کوتا ہی نہ کی جائے اور مواقع ٹکال کر حضور قلب اور پوری ندامت کے ساتھ تو یہ بھی کرتے رہا کریں، تاکہ ہمیشہ غفلت والا ہی استغفار نہ رہے، ہروقت حضور قلب نہیں ہوسکتا تو بھی بھی تو اس پر قابو پایا جاسکتا ہے مثلاً یہ کہ رات کوسوتے وقت خوب دل حاضر کرتے دور کعت نماز نفل پڑھ کر خوب گڑ گڑا کر تو بہ واستغفار کر وقت خوب دل حاضر کرتے دور کعت نماز نفل پڑھ کر خوب گڑ گڑا کر تو بہ واستغفار کر لیا کہ بلاشبہ مؤمن بندہ اپنے کیا ہوں کو رخوف خدا کی وجہ سے) ایسا بھھتا ہے جیسے کہ وہ بہاڑے بیچے بیٹھا ہے اور ڈر

#### استغفار كے صيغے

جن الفاظ میں بھی اللہ پاک ہے گناہوں کی مغفرت طلب کی جائے وہ سب استغفار ہے لیکن جو الفاظ احادیث شریفہ میں وار دہوئے ہیں ان کے ذربعے استغفار کرنازیادہ افضل ہے کیونکہ یہ الفاظ مبارک ہیں جورسالت مآب ﷺ کی زبان امبارک سے فکلے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور
 اقدی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تین بار یوں کہا:

﴿ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيْمَ الَّذِي لاَ إِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاتَّوْبُ اِلَيْهِ ﴾

"میں اللہ ہے مغفرت طلب کرتا ہوں جو بڑا ہے جس کے سواکوئی معبور نہیں، وہ زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے، اور میں اس کی جناب میں توبہ کرتا ہوں۔"

تو اس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے اگر چہ میدان جہاد سے بھا گا ہو۔ (اخرجہ الحاکم ان ملاہ وقال سیجے علی شرط الشیخین، ککن قال الذہبی ابوسنان الراوی لم یخرج لیہ البخاری اھ وقع ذلک ہو ثقبہ کمانی التقریب)

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس نے (رات کو)اپنے بستر پر ٹھکانا پکڑ کر تین بار بڑھا:

﴿ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِي لاَ اِلٰهَ اِلاَّهُ هُوَ الْحَتَّى الْقَيُّوْمُ وَ اَتُوْبُ اِلَيْهِ ﴾ الله تعالیٰ شانداس کے گناہ معاف فرما دیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگوں کے برابر ہوں، اگرچہ درختوں کے بنوں کے برابر ہوں، اگرچہ مقام عالج کی ریت کے برابر ہیں دنیاوی مصائب اور مشکلات بھی دور ہوتی ہیں مؤمن بندوں کو چاہئے کہ دیگر اذ کار کے ساتھ استغفار کا بھی اہتمام کریں، سورۃ المزمل میں ارشاد ہے:

﴿ وَمَا تُقَدِّمُوْ الْأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّهِ هُوَ خَيْرًا وَاعْظَمَ اَجْرًا طُواسْتَغْفِرُوا اللّهَ طَانَ اللّهَ عَفُورٌ رَّجِيْمٌ ﴾ وَاعْظَمَ اَجْرًا طُواسْتَغْفِرُوا اللّهَ طَانَ اللّهَ عَفُورٌ رَّجِيْمٌ ﴾ "اورجونيك عمل اپنے لئے آگے بھیج دوگے اس كو الله ك پاس پہنچ كر اس سے اچھا اور ثواب میں بڑا پاؤگ، اور الله سے گناہ معاف كراتے رہو، بے شك الله غفور رحيم ہے۔"

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ (جب) شیطان (مردود ہو گیا تو اس) نے کہا کہ اے رب اتیری عربت کی فقتم ہے میں تیرے بندوں کو ہیشہ بہکا تا رہوں گا، جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی، الله رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تتم ہے اپنی عربت وجلال کی اور اپنے رفعت مقام کی کہ جب تک وہ مجھے سے استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو بخشار ہوں گا۔ (احمہ)

معلوم ہوا کہ شیطان اپنی تثمنی سے غافل نہیں ہے وہ مؤمن بندوں کے پیچھے لگاہی رہتاہے تاکہ ان سے گناہ کرائے اور انہیں اپنے ساتھ عذاب میں لے جائے سور ہ بقرہ میں فرمایاہے:

﴿ وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّنْيِنٌ ﴾ "اورشيطان كے قدموں كا اتباع نه كروبے شك وہ تمہارا كھلا ہوا وشمن ہے۔"

اس شمن سے پوری طرح ہوشیار رہیں اور گناہوں سے بچتے رہیں گناہ ہوجائے تو فورًا توبہ اور استغفار کریں اور توبہ کے لوازم پورا کریں۔ و حضرت شداد بن اوس رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كه رسول اكرم على مضرت شداد بن اوس رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كه رسول اكرم على الله تعاربوں ہے:

﴿ اللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِي لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَانَا عَبُدُكَ وَانَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْدُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ مَا اسْتَطَعْتُ اللهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

"اے اللہ تو میرارب ہے اور تیرسواکوئی معبود نہیں تونے مجھ کو پیدا فرمایا ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے عہد پر اور تیرے وعدہ پر قائم ہوں، جہاں تک مجھے سے ہوسکے میں نے جوگناہ کئے ان کے شرسے تیری پناہ چاہتا ہوں میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں البذا مجھے بخش دے کیونکہ تیرے علاوہ گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا ہے۔"

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن کو یقین کے ساتھ سیدالاستغفار پڑھے اور شام ہے پہلے مرجائے توجنتی ہوگا اور جو شخص رات کو یقین کے ساتھ سیدالاستغفار پڑھے اور شام ہے پہلے مرجائے توجنتی ہوگا اور جو شخص رات کو یقین کے ساتھ سیدالاستغفار پڑھے اور والدین کے لئے اور آل اولاد کے لئے اور اساتذہ ومشائ کے لئے احباب و اصحاب کے لئے مردہ ہوں یا زندہ مردہوں یا عورت سب کے لئے استغفار کرتے رہنا چاہئے، خصوصاً ان لوگوں کے لئے برابر استغفار کرتے رہیں جن کا بھی ول دکھایا ہویا کسی کی غیبت نی ہو، یا کسی پر تہمت لگائی ہو، ان لوگوں کے لئے برابر استغفار کرتے رہیں جن کا بھی لوگوں کے لئے اربار استغفار کرتے رہیں جن کا بھی وہ میں کی غیبت نی ہو، یا کسی پر تہمت لگائی ہو، ان لوگوں کے لئے اربار استغفار کا پتہ چلے تو لوگوں کے کہ ان کو اگر استغفار کا پتہ چلے تو وہ ضرور خوش ہوجائیں گے۔

حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضور اقدی ﷺ نے ارشاد

مول - (اخرجه الترندي في الدعوات وقال حسن غريب)

○ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ ایک شخص حضور اقد سے گیا کے میرے خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے دویا تین باریوں کہا: ہائے میرے گذاہ، ہائے میرے گذاہ حضور اقد سے گئاہ حضور اقد سے گئاہ حضور اقد سے گئاہ حضور اقد سے فیمایا کہ تو یوں کہہ :

﴿ اَللَّهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْ سَعُ مِنْ ذُنُوبِيْ وَرَخْمَتُكَ اَرْجٰي عِنْدِيْ مِنْ عَمَلِيْ ﴾ عَمَلِيْ ﴾

"اے اللہ آپ کی مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ بڑی ہے، اور آپ کی رحمت میرے نزدیک میرے عمل سے بڑھ کر امید دلانے والی ہے۔"

اس نے یہ الفاظ کے، آپ ﷺ نے فرمایا پھر کہو، انہوں نے پھر دہرائے، آپ نے فرمایا پھر کہو، انہوں نے پھر دہرائے، آپ نے فرمایا پھر کہو، انہوں نے پھر ان کو دہرایا، آپ نے فرمایا کھڑا ہو جا، اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت فرمادی۔

(اخرجدالحاكم خاص ۱۳۳۵ وقال روانه من آخر بم مدنیون نمن لا بعرف واحد منهم بجرح واقره الذہبی) حضرت ابوموى اشعرى رضى الله تعالى عنه نے بیان فرمایا كه بیس نے حضور اقدى الله كاكرتے ہوئے سناہے كه:

﴿ اللّٰهُمَّ اِنِيْ اَسْتَغْفِرُكَ لِمَا قَدَّمْتُ وَمَآ اَخَرْتُ وَمَآ اَعْلَنْتُ وَمَآ اَخْدُتُ وَمَآ اَعْلَنْتُ وَمَآ اَسْتُورْتُ الْمُقَدِّمُ وَانْتَ الْمُؤَخِّرُ وَانْتَ عَلَى خُلِ وَمَآ اَسْرُونَ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَانْتَ الْمُؤَخِّرُ وَانْتَ عَلَى خُلِ شَيءٍ قَلَدِيْرٌ طَ ﴾ (اخرجه الحاكم خاصالا وقال صحح على شرط الشيخين واقره الذبي ) "اك الله إليس آپ سے الن سب گنامول كى مغفرت چاہتا مول جو بين في الله الله الله كے اور جو ظاہر كے اور جو لؤشيده طريق پركے ، في بہلے كے اور بعد بيل كے اور جو ظاہر كے اور جو پوشيده طريق پركے ، آپ آگے برصانے والے بيں ، اور آپ بي جي مثانے والے بيں ، اور آپ بي حق مثانے والے بيں ، اور آپ بي مثانے والے بيں ، اور آپ بيں مثانے والے بيں ، اور آپ بيں مثانے والے بيں ، اور آپ بي مثانے والے بيں ، اور آپ بي مثانے والے بيں ، اور آپ بيں ، اور آپ بيں مثانے والے بيں مثانے والے بيں ، اور آپ بيں مثانے والے بيں مثانے والے بيں ، اور آپ بيں مثانے والے بيں مثانے وال

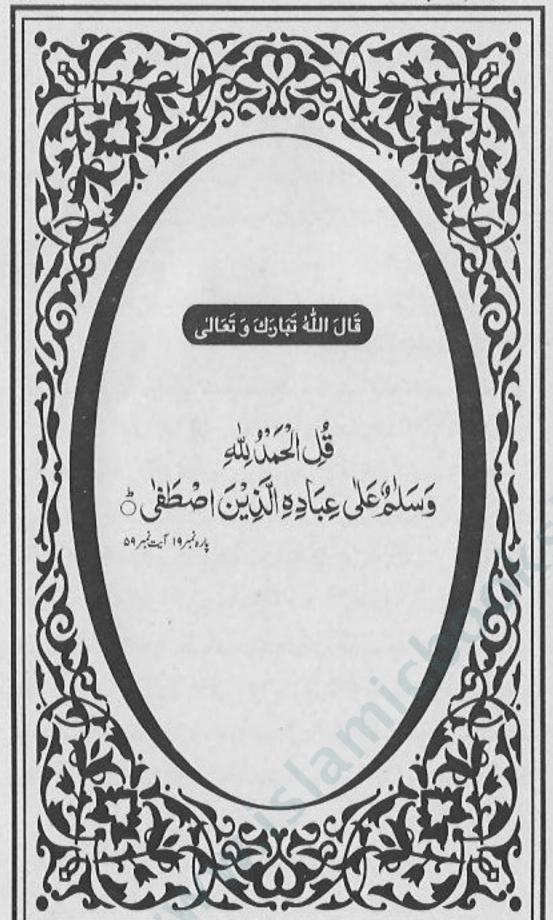

فرمایا کہ بلاشبہ (ایسابھی ہوتا ہے) کہ کسی بندہ کے ماں باپ وفات پاجاتے ہیں۔ یادونوں میں سے ایک فوت ہوجاتا ہے اور حال یہ تھا کہ یہ شخص ان کی زندگی میں ان کی نافرمانی کرتا رہا اور ستاتا رہا اب موت کے بعد ان کے لئے دعا کرتا رہتا ہے اور ان کے لئے استغفار کرتا رہتا ہے بیہاں تک کہ اللہ جلّ شانۂ اس کوماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں میں لکھ دیتے ہیں۔ (مشکوۃ المصائح ماسے از بیہتی)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بلاشبہ اللہ جلّ شانۂ جنّت میں نیک بندہ کا درجہ بلند فرما دیتے ہیں وہ عرض کرتا ہے کہ اے رب ایہ درجہ مجھے کہاں سے ملا ہے؟ اللہ جلّ شانۂ کا ارشاد ہوتا ہے کہ تیری اولاد نے جو تیرے لئے مغفرت کی دعاکی بیراس کی وجہ سے ہے۔ (مشکوۃ الصابح مصن ازاحی)

مؤمن بندول کوچاہئے کہ کم از کم صبح وشام سوسومر تبہ تو استغفار پڑھ ہی لیا کریں، اس کے علاوہ جس قدر ممکن ہو استغفار کی کثرت کریں۔

استغفار کے الفاظ روایات حدیث میں گزر چکے ہیں ان کو اختیار کریں اور پھے بھی یاد نہ ہو تو اَللّٰہ مَّاغْفِرْ لِنی ہی کثرت سے پڑھتے رہیں۔

حضرت لقمان علیم نے فرمایا کہ تو اپنی زُبان کو اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی کہتے رہنے کی عادت ڈال دے کیونکہ بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں اللّٰہ پاک سائل کاسوال رونہیں فرماتے۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کویہ پہند ہو کہ اس کانامہ اعمال اس کوخوش کرے تو اس کو چاہئے کہ استغفار کی کثرت کرے۔

(الترغیب والترجیب للمنذری)

﴿ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا فَاِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ اَنْتَ وَارْحَمْنَآ إِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴾

# فضائل الصلوة والسلام على سيدالانام (عليه افضل الصلوة والسلام)

اذ کار میں درود شریف کو بھی بہت اہمیت حاصل ہے، قرآن مجید میں صلوۃ وسلام کا تھم وار دہوا ہے اور احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔

سورة الاحزاب مين فرمايا:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلْئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ طَيْآيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۞

"بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں پیغیر پر اے ایمان والوتم بھی آپ پرحمت بھیجا کرواور خوب سلام بھیجا کرو۔"

آیت شریفہ بیں مسلمانوں کو یہ تھم دیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر صلوۃ وسلام بھیجا
کریں گراس کی تعبیراس طرح فرمائی کے پہلے حق تعالیٰ شانہ نے خود اپنا اور اپنے
فرشتوں کارسول اللہ ﷺ پر درود بھیجنے کاذکر فرمایا،اس کے بعد عام مؤسین کو اس کا تھم
دیا، جس میں آپ کے شرف اور عظمت کو اتنابلند فرما دیا کہ جس کام کا تھم مسلمانوں کو
دیاجاتا ہے وہ کام ایسا ہے کہ خود حق تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں لہذا
عام مؤسین جن پر رسول اللہ ﷺ کے احسانات ہے شار ہیں ان کو تو اس عمل کا بڑا
اہتمام کرنا چاہئے، اور ایک فائدہ اس تعبیر ہیں یہ بھی ہے کہ اس درود و سلام بھیجنے والے
مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام ہیں
مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام ہیں
شریک فرمالیاجو کام حق تعالیٰ خود بھی کرتے ہیں اور اس کے فرشتے بھی۔

اس آیت میں اللہ جلّ شانۂ نے مؤمنوں کو تھم دیا ہے کہ سرور کائنات ﷺ پر درود و سلام بھیجا کریں۔ علمائے اُنت کا ارشاد ہے کہ اس صیغہ امر (صَلُّوا) کی وجہ گا اور اس کے دس گناہ معاف ہوں گے، اور اس کے دس درجات بلند کر دیئے جائیں گے (نسائی شریف) اور اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور اس کو دس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ (کمانی الترغیب)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا، جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا تھا۔ (زندی)

(رواه احمد كمافي المشكوة)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے بہت سے فرشتے زمین میں گشت لگاتے پھرتے ہیں،اوران کا کام یہ ہے کہ میری اُمّت کاسلام جھ تک پہنچاد ہے ہیں۔

(مشكوة عن النسائي والداري)

حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ اسحابہ ﷺ کے جمع میں) اس حالت میں تشریف لائے کہ آپﷺ کاچرہ انور پرخوشی ظاہر ہورہی تھی (مجمع میں پہنچ کر) فرمایا کہ جرئیل النظیمی میرے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے محمد ﷺ کیاتم کو یہ بات خوش نہ کرے گا کہ تہماری اُمّت میں سے جوشخص تم پر درود بھیجے گامیں اس پردس رحمتیں نازل کروں گا، اور جوشخص تمہاری اُمّت میں سے تم پر سلام بھیج گاتو میں اس پردس سلام بھیجوں گا۔ اور جوشخص تمہاری اُمّت میں سے تم پر سلام بھیج گاتو میں اس پردس سلام بھیجوں گا۔ رشکوۃ) لہذا اگر کوئی شخص حضرت محم صطفی ﷺ پر درود بھیجے ہوئے صلاۃ و سلام اسلام کیا تھی کا تو میں اس پردس سلام بھیجوں گا۔

ے عمر بھر میں ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ پر درود بھیجنافرض ہے اور اگر ایک مجلس میں کئی بار آنحضرت ﷺ کا ذکر مبارک کرے یا سے تو ذکر کرنے اور سننے والے پر حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزویک ہر بار درود شریف پڑھنا واجب ہے مگر فتوی اس پر ہے کہ ایک بار واجب ہے پھر مستحب ہے احتیاط اس میں ہے کہ ہر بار درود شریف پڑھے اور آقائے دوجہاں ﷺ کی محبت کا ثبوت دے۔

یا رَبِ صَلِ وَسَلِم دَائِمُ الْعُصَرُ اس عَلٰی حَبِیْبِکَ .... مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصَرُ اس آیت بیل لفظ صلاة وارد ہواہے جس کی تشری ہے کہ صلاة علی البی کے معنی یہ بین کہ شفقت ورحمت کے ساتھ نبی الله کی شاء کی جائے، پھر جس کی طرح صلاة منسوب ہوگی اس کی شان اور مرتبہ کے مناسب شاء تعظیم اور رحمت و شفقت مرادلیں گے جیسے کہاجاتا ہے کہ باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے اور بھائی بھائی سے محبت کرتے بیں مگرظاہر ہے کہ جو محبت باپ کو بیٹے سے اور بیٹا کو باپ سے اس طرح کی محبت نہیں بین مگرظاہر ہے کہ جو محبت باپ کو بیٹے سے جیٹے کو باپ سے اس طرح کی محبت نہیں بین مراف بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی کہاجاتا ہے ای طرح صلاة کو بجھ لوکہ اللہ جل شانہ نبی پر صلاۃ تھیجتے ہیں اور فرشتے بھی اور عام مؤمنین بھی مگر سب کی صلاۃ کے معنی ایک بی نہیں ہیں، بلکہ ہرایک کی شان کے اور عام مؤمنین بھی مگر سب کی صلاۃ ہے بیں۔ چنانچہ علماء نے کھا ہے کہ اللہ جل شانہ کی صلاۃ رحمت بھیجنا ہے اور فرشتوں کی صلاۃ استغفار ہے اور مؤمنوں کی صلاۃ و عائے صلاۃ رحمت بھیجنا ہے اور فرشتوں کی صلاۃ استغفار ہے اور مؤمنوں کی صلاۃ و عائے صلاۃ رحمت بھیجنا ہے اور فرشتوں کی صلوۃ استغفار ہے اور مؤمنوں کی صلوۃ و عائے رحمت بھیجنا ہے اور فرشتوں کی صلوۃ استغفار ہے اور مؤمنوں کی صلوۃ و عائے رحمت بھیجنا ہے اور فرشتوں کی صلوۃ استغفار ہے اور مؤمنوں کی صلوۃ و عائے دیں ہے۔

## چنداحادیث مبارکه بابت فضائل درود شریف

حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضور اقدی ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جوشخص ایک بار مجھ پر درود بڑھے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے پھرجب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا" جب آپ منبرے اترے توہم
نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ ایک سے منبر پر چڑھے ہوئے ایسی بات تی جو پہلے نہ
سنتے تھے۔ آپ ایک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ
ہوئی میں نے کہا آمین۔ پھرجب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جرئیل النظامی نے کہا
ہوئی میں نے کہا آمین۔ پھرجب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جرئیل النظامی نے کہا
ہلاک ہووہ شخص جس کے سامنے آپ کھی کاذکر آئے اور آپ کھی پر درودنہ جھج۔
میں نے کہا آمین۔ پھرجب میں تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جرئیل النظامی نے کہا ہلاک ہو
وہ شخص جس کے سامنے آپ کھی کاذکر آئے اور آپ کھی بر درودنہ جھج۔
میں نے کہا آمین۔ پھرجب میں تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جرئیل النظامی نے کہا ہلاک ہو
وہ شخص جس کے سامنے اس کے دونوں والدین یا ان میں سے ایک بوڑھا ہوجائے اور
وہ اس کو جنت میں داخل نہ کریں تو میں نے کہا آمین۔ (الترغیب والترہیب)

وہ اس و بسی میں وہ سے میں وہ ہے۔ دوایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کامل بخیل وہ ہے جس کے سامنے میراذ کر ہو اور اس نے جھے پر درود نہ پڑھا۔ (رواہ التر فدی، وقال حسن غریب سیحے)

اور آیک حدیث میں ارشاد ہے کہ ظلم کی بات ہے کہ کسی کے سامنے میراذ کر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ (کنزالعمال)

### ورود بردعاء كاموقوف بونا

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دعاء آسان وزمین کے درمیان لگتی رہتی ہے: رابھی آگے نہیں چڑھتی جب تک تو اپنے نبی ﷺ پر درود نہ بھیجے۔ (تندی)

اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہردعا آنکی ہوتی ہے، جب تک تواپنے بی بھی کے ارشاد فرمایا کہ ہردعا آنکی ہوتی ہے، جب تک تواپنے بی بھی پر درود نہ بھیجے۔ (کنزالعمال من البیبیقی فی شعب الایمان) ان روایات سے درود شریف کی فضیاتیں معلوم ہوئیں، مؤمن بندوں کوچاہئے کہ دونوں کوملالے تو اس پرخدائے تعالی کی بیس عنایتیں ہوں گی۔

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ جوشخص رسول الله ﷺ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجے گا الله تعالی اور اس کے فرشتے اس پرستر مرتبہ رحمت بھیجیں گے۔(کذانی المشکوہ عن احمد و هونی تھم الرفوع)

مُلَّا علی قاری رحمہ اللہ تعالی مرقات شرح مشکوۃ میں لکھتے ہیں، کہ ممکن ہے کہ یہ (یعنی ستر رحمتیں ایک مرتبہ درود کے صلہ میں مل جانا) جمعہ کے روز کے ساتھ مخصوص ہو (اس روز کی عظمت وفضیلت کی وجہ سے ثواب بڑھادیا جاتا ہے اور بجائے دس کے ستر رحمتیں نازل ہوتی ہوں) واللہ اعلم۔

نیزار شاد فرمایار سول الله ﷺ نے کہ اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤاور میری قبر کو عید مت بناؤاور مجھ پر درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود میرے پاس پہنچ جاتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔(رواہ النسائی)

"گھروں کو قبریں مت بناؤ" مطلب یہ ہے کہ جس طرح قبریں عبادت سے غالی ہوتی ہیں گھروں کو عبادت سے خالی مت رکھو بلکہ نماز نفل اس میں ادا کرتے رہو، "میری قبر کو عید مت بناؤ" اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عید کے روز خصوصی اجتماع ہوتا ہے میری قبر کی زیارت اس طرح نہ کرو، اکرام واحترام کاخیال رکھوشور نہ کیاؤ وغیرہ وغیرہ۔

### ترک درود بروعید

حضرت کعب بن عجرة رضی الله تعالی عنه نے بیان کیا که رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا که منبر کے پاس حاضر ہوجاؤ، ہم حاضر ہوگئے جب آپ منبر پر تشریف لے جان گے اور پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھرجب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ فرمایا آمین۔ فرمایا آمین۔

کسی وجہ سے بے وضو ہو جائے تو وہ کھانا بھی کھاسکتا ہے اور قرآن شریف بھی پڑھ سکتا ہے اور کلمہ ، درود شریف و استغفار بھی پڑھ سکتا ہے اور دعاء بھی کر سکتا ہے البتہ قرآن شریف نہیں چھوسکتا، اور نہ وضو کئے بغیر نماز پڑھ سکتا ہے، فرض نماز ہو یانفل۔ مسکلے: جنب اور حائض کونہ قرآن شریف پڑھنے کی اجازت ہے نہ چھونے گی۔

مسکلے: قرآن شریف کے علاوہ پڑھنے کوجو چیزیں ہیں، جیسے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا کلمہ اور درود شریف اور استغفار ان کو جنب اور حائض سب پڑھ سکتے ہیں۔ بلکہ اگر کسی آیت کو بطور دعا جنب اور حائض پڑھیں تو اس کے پڑھنے کے بھی اجازت ہے جیسے زَبَدًا آتِدَافِی الدُّنیَا (آخر تک) البتہ بطور تلاوت پڑھنے کی اجازت نہیں۔



صلوة وسلام كى بھى خوب كثرت كريں۔ ("فضائل صلوة وسلام" كے نام ہے بم نے ايک منتقل رسالہ بھى لكھا ہے اس كامطالعہ بھى كرلياجائے)

فَاكْرُه: بعض بزرگوں نے كثرت سے درود شريف پڑھنے كے لئے مخفر درود تجويز كيا ہے:

﴿ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ عَدَدَمَا فِي عِلْمِهِ ﴾

### ضروری مسائل

جب رسول الله والمحمد والحب به مم الرحم "صلى الله عليه وسلم" لكور وب المحمد والمحمد و

مسکلے: صلوۃ وسلام دونوں ہی ایک ساتھ پڑھنا چاہئے، اگر ایک پر اکتفاکرے تو بعض حضرات نے اس کو خلاف اولی یعنی مکروہ تنزیک بتایا ہے، درود شریف کے بہت سے صیغے احادیث شریف میں وار د ہوئے ہیں اور بہت سے صیغے اکابر سے منقول ہیں، جوصیغے سنت سے ثابت ہیں ان کے مطابق عمل کرنا افضل ہے اور دوسرے صیغوں کے ذریعہ صلاۃ وسلام پڑھنا بھی جائز ہے۔

مسگلے: محدث (جس کا وضونہیں ہوتا ہے) مرد ہو یاعورت قرآن شریف نہیں چھو سکتے البتہ قرآن شریف حفظ پڑھ سکتے ہیں۔جب کوئی شخص پیشاب پاخانہ کرنے یا اور



### النبئ الدالفين الاعتمارة

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

# فضائل دعاء

وعات بڑھ کر کوئی چیز بزرگ اور برتر نہیں اور دعاعبادت کامغز ہے اور جو اللہ سے نہ مانگے اللہ تعالی اس سے ناراض ہوجاتے ہیں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور فخرعالم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کے نزدیک کوئی چیزدعاسے بڑھ کربزرگ وبرتر نہیں۔

(رواه الترندي)

حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ حضرت رسول الله ﷺ نے ۱۱رشاو فرمایا کہ دعاعبادت کامغزہے۔(رواہ الترندی)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور سرور دو عالم علی نے ارشاو فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالی سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالی شانہ اس یر غصہ ہوتے ہیں۔(رواہ الترزی)

ان احادیث شریفہ میں دعائی فضیلت واہمیت بیان فرمائی ہے پہلی حدیث میں فرمایا کہ عباوت میں اللہ کے نزدیک وعاسے بڑھ کر کوئی چیزبزرگ وبرتر نہیں ہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ دعا عبادت کا مغزہے چھکے کے اندر جو اصل چیزہوتی ہے اس کو مغز کہتے ہیں اور ای مغزے وام ہوتے ہیں، بادام کو اگر پھوڑا تو اس میں سے گری نکلت ہے، ای گری کے قیمت ہوتی ہے اور ای گری کے لئے بادام خریدے جاتے

نہیں گراتے تھے۔(مشکوۃ المصابح ص<u>190</u> بحوالہ ترندی)

صدیثوں میں دعاکا ایک اہم اوب بتایا ہے وہ یہ کہ دعا کے لئے دونوں ہاتھ اٹھائے جائیں اور ختم دعا کے بعد دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لئے جائیں دونوں ہاتھوں کا اٹھانا سوال کرنے والے کی صورت بنانے کے لئے ہے تاکہ باطنی طور پردل سے جودعا ہور آئی ہے اس کے ساتھ ظاہری اعضاء بھی سوال میں شریک ہوجائیں دونوں ہاتھ پھیلانا فقیر کی جھولی کی طرح ہے جس میں حاجت مندی کا پورا اظہار ہے اور ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو ان کارخ آسان کی طرف ہوجاتا ہے جس طرح کعبہ نماز کا قبلہ ہے ای طری آسان دعا کا قبلہ ہے ہاتھ اٹھانے کے بعد دعا کے ختم پر ہاتھوں کو منہ پر پھیرنا گویا دعا کی مقبولیت اور رحمت خداوندی کے نازل ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ رحمت خداوندی میں میرے چہرے سے شروع ہو کر مجھے مکمل طریقے پر گھیرر ہی ہے۔

اللہ تغالی قادر مطلق ہیں سب پھے کر سکتے ہیں۔ آسان وزمین اور ان کے اندر کے سب خزانے اور ان کے اندر کے سب خزانے ای کے ہیں اللہ تغالی کے ارادہ بل بھر میں سب پچھ ہوسکتا ہے صرف کن (ہوجا) فرما دینے سب پچھ ہوجاتا ہے اس کے لئے کسی چیز کا دینا اور کسی بھی چیز کا پیدا کر دینا کوئی بھاری چیز نہیں ہے لہذا پوری رغبت اور اس یقین کے ساتھ دعا کروکہ میرا مقصد ضرور پورا ہوگا۔ اور جب وہ دے گا اپنی مشیت اور ارادہ ہی ہے دے گا اس سے زبردستی کوئی پچھ نہیں لے سکتا۔

#### وعاء سرايا عبادت

حضرت نعمان بن بشررض الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضور اقدی الله عنال عنه سے روایت ہے کہ حضور اقدی الله سے ارشاد فرمایا کہ وعا عبادت بی ہے، اس کے بعد آپ نے یہ آیت وَقَالَ دَبُّکُمُ ادْعُونِیٰ اَسْتَجِبُ لَکُمُ (آخر تک) تلاوت فرمائی، (رواہ التر ذی و ابوداؤد) جس کا ترجمہ یہ ہے اور فرمایا تہمارے پروردگار نے کہ مجھے بچارو، میں تہماری ورخواست قبول یہ ہے اور فرمایا تہمارے پروردگار نے کہ مجھے بچارو، میں تہماری ورخواست قبول

ہیں، اگر چھکوں کے اندرگری نہ ہوتوبادام، بے دام ہوجاتے ہیں عبادتیں بہت ک ہیں اور دعا بھی ایک عبادت ہے جو بہت بڑی عبادت ہے عبادت ہی نہیں عبادت کا مغز ہوا داصل عبادت ہے، کیونکہ عبادت کی حقیقت ہے ہے کہ اللہ جل شانۂ کے حضور میں بندہ اپنی عا جزی اور ذلت پیش کرے اور خشوع وخضوع یعنی ظاہر وباطن کے جھکاؤ کے ساتھ بارہ گاہ ہے نیاز میں نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہوچونکہ یہ عاجزی والی حضوری کے ساتھ بارہ گاہ ہے نیاز میں نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہوچونکہ یہ عاجزی والی حضوری دعا میں سب عبادتوں سے زیادہ پائی جاتی ہے، اس لئے دعا کو عبادت کا مغز فرمایا اور تیسری حدیث میں فرمایا کہ جوشخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کرے اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوجاتے ہیں، اس ناراضگی کی وجہ بندہ کا تکبر ہے جوشخص عاجز محض ہے وہ خالق و مالک ہوجاتے ہیں، اس ناراضگی کی وجہ بندہ کا تکبر ہے جوشخص عاجز محض ہے وہ خالق و مالک کے حضور میں نہیں جھکتا اور اس سے مانگنے سے سرکشی کرتا ہے ظاہر ہے کہ اس کا طرز عصد اور ناراضگی کے قابل ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عہما سے روایت ہے کہ حضور اقدی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس کے لئے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لئے رحمت کے دروازہ کھل گیا اس کے لئے رحمت کے دروازے کھل گئے، پھر فرمایا کہ اللہ تعالی سے جو چیزیں طلب کی جاتی ہیں ان میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ اس سے عافیت کاسوال کیا جائے۔ (ترزی)

ہرمؤشن مردوعورت کو دعا کا ذوق ہونا چاہئے، اللہ بی سے مائے ای سے لولگائے ای سے امیدر کھے۔

حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ تمہارا رب شرم کرنے والا ہے کریم ہے جب اس کا بندہ دعا کرنے کے لئے ہاتھ اٹھا تا ہے تو ان کو خالی واپس کرتا ہوا شرما تا ہے۔

(مشكوة المصابح صفاع بحواله ترمذي)

حضرت عمررضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت رسول اکرم ﷺ جب دعا میں ہاتھ اٹھاتے تھے تو ان کو جب تک (ختم دعا کے بعد) چہرہ پر نہ پھیر لیتے تھے (ینچے)

کروں گاہے شک جولوگ میری عبادت سے سرتانی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہو سے اللہ ہو کر ہے۔ جہنم میں داخل ہوں گے۔

گذشته حدیث میں فرمایا کہ جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ جل شانداس سے ناراض ہوجاتے ہیں اور اس حدیث میں فرمایا کہ دعاعبادت ہی ہے، لیعنی سیج طریقہ پر دعا کی جائے تو دعا عبادت ہی ہوگی دوسرے لفظوں میں بول کہو کہ دعا سرایا عبادت ہ، وعامیں بندہ اپنی عاجزی اور حاجت مندی کا اقرار کرتا ہے اور سرایا نیاز ہو کربارگاہ خداوندی میں اپنی حاجت پیش کر کے للجاتا ہے اور للکتا ہے۔ اور لیقین رکھتا ہے کہ صرف الله بى دينے والا ہے وہى داتا ہے اس كے سواكوئى دينے والانہيں ہے وہ قادر ہے کرمیم ہے، جتناچاہے وے سکتاہے اس کو کوئی روکنے والانہیں وہ بے نیازہے اس کوکسی چیز کی حاجت نہیں ہے اور مخلوق سراسرعا جزاور مختاج ہے جب اپنے اس یعین کے ساتھ قادر وقیوم کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر سوال کرتا ہے تو اس کا پیشغل سرایا عبادت بن جاتا ہے اور بیہ دعا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کاسبب بن جاتی ہے، اس کے برعکس جو شخص وعاسے گریز کرتاہے وہ اپنی حاجت مندی کے اقرار کو خلاف شان مجھتاہے چونکہ اس کے اس طرزعمل میں تکبرہے اور اپنی بے نیازی کا وعوی ہاں گئے اللہ جل شانۂاس سے ناراض ہوجاتے ہیں اور ایسے لوگوں کے لئے واخل دوزخ ہونے کی وعید آیت میں مذکور ہے۔

#### وعاسے عاجز نہ بنو

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دعا (کے بارے) میں عاجزنہ بنو کیونکہ دعا کاسائھ ہوتے ہوئے ہر گز کوئی شخص ہلاک نہ ہوگا۔(الترغیب والترہیب للحافظ المنذری)

انسان بھلائی اور بہتری کے لئے جتنی تدبیریں کرتا ہے اور دکھ تکلیف سے بچنے کے

کئے جتنے طریقے سوچتا ہے ان میں سب سے زیادہ کامیاب اور آسان اور مؤثر طریقہ دعا کرنا ہے اس میں نہ ہلدی گئے نہ پھٹکری نہ ہاتھی گھوڑے جوڑنے پڑیں نہ ہاتھ پاؤل کی محنت، نہ مال خرچ، بس دل کو حاضر کر کے دعا کرنی پڑتی ہے، غریب اور مالدار صحت مند اور بیار، مسافر اور مقیم دلیں اور پردلیں بوڑھاجوان جمع میں ہویا کسی تنہائی میں ہر شخص دعا کر سکتا ہے ای لئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بلاشبہ بخیاوں سے بڑھ کروہ بخیل ہے جو سلام میں بخل کر سے اور بلاشبہ سب عاجزوں سے بڑھ کروہ عاجزے ہو عا جنہوں اور بلاشبہ سب عاجزوں سے بڑھ کروہ عاجزے ہو عا جنہوں اللہ تعلی موقوقا ور جالہ رجال السجی )

ورحقیقت وعامیں ستی کرنا بڑی محروی ہے۔ وشمنوں سے نجات کے لئے اور طرح طرح کی مصیبتوں کے دور ہونے کے لئے بہت کی تدبیریں کرتے ہیں مگر دعا نہیں کرتے جوہر تذبیرے آسان ہے اور ہر تذبیرے بڑھ کر مفید ہے۔ یہ مجھ لیل کہ جائز تدبیروں کے چھوڑنے کی ترغیب نہیں دی جارہی ہے۔ بلکہ سب سے بڑی تدبیر (بعنی دعا) کی طرف متوجه کرنامقصود ہے جود نیامیں بھی نافع ہے اور آخرت میں بھی اجر و ثواب ولانے والی ہے، ہدایت اللہ سے مائے دین و دنیا کی کامیابی اللہ سے طلب كرے۔ قرضوں كى ادائيكى كے لئے اور ہر چھونى بڑى حاجت يورى كرنے كے لئے الله جل شانه کے حضور میں درخواست کرے دنیاو آخرت کی ہرخیراللہ ہی ہے مانگے وعامیں لگارہے گاتو انشاء اللہ خیر بی سامنے آئے گی اگر کسی دعاکے بارے میں خدائے یاک کی حکمت ہو کہ اس کا نتیجہ دنیا میں ظاہرنہ ہو تب بھی آخرت میں تو ضرور کام آئے گی۔ بعض روایات میں ہے کہ بلاشبہ دعا اس مصیبت کے (دفعیہ کے) لئے تفع دیتی ہے جو مصیبت نازل ہو چکی اور اس مصیبت کے (روکنے کے) لئے (بھی) تفع دیتی ہے۔جونازل نہیں ہوئی پس اے نشد کے بندوا دعا کولازم پکڑو۔

مؤمن بندوں کو دعا کرتے ہی رہنا چاہئے، جو مصیبت آجگی اس کے دفع کرنے کے لئے دعالازم ہے اور جن ہزاروں مصیبتوں سے محفوظ ہیں ان کے نازل ہونے کا عطافرماديية بين-

یا تو اس کی دعا ای دنیا میں قبول فرمالیتے ہیں اور اس کا سوال پورا فرما دیتے ہیں۔
 یعنی جومانگنا ہے وہ دے دیتے ہیں۔

و یا اس کی دعا کو آخرت کے لئے ذخیرہ رکھ لیتے ہیں (جس کا ثواب آخرت میں دیں گے) گے)

ع یا دعا کرنے والے کو اس کی مطلوبہ شنے کی برابر (اس طرح عطیہ دیتے ہیں کہ)
آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں یہ س کر صحابہ ﷺ نے عرض کیا کہ اس طرح تو
ہم بہت زیادہ کمائی کرلیں گے۔ آنحضرتﷺ نے (اس بات کے)جواب میں فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش اس سے بہت زیادہ ہے (جس قدرتم دعا کرلوگ)
(مشکوۃ المعانے ملاق بحوالہ احمد)

الشرائی : اس حدیث مبار که میں یہ بتایا ہے کہ اللہ جل شانۂ ہر مسلمان کا دعاقبول فرماتے ہیں، بشرطیکہ کسی گناہ کا دعانہ کرے۔ یعنی یہ سوال نہ کرے کہ گناہ کا فلال کا می کرنے ہیں کام یاب ہو جاؤں اور قطع رحمی کی بھی بددعانہ کرے اپنے عزیز و ا قارب سے اچھے تعلقات رکھنے اور حسن سلوک سے پیش آنے کو صلہ رحمی کہتے ہیں اور اس کے بر خلاف عزیز و ا قرباء سے تعلقات بگاڑنے اور بدسلوک سے پیش آنے کو قطع رحمی کہتے ہیں قطع رحمی بہت بری چیز ہے ایک حدیث بیں ارشاد ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جست میں داخل نہ ہوگا۔ (بخاری) قطع رحمی بھی ایک گناہ ہے لیکن اس کی خاص مت اور برائی ظاہر کرنے کے لئے حضور اقدس بھی نے اس کو الگ ذکر فرمایا، چونکہ قطع رحمی بھی ایک گناہ ہے لیکن اس کی خاص مت اور برائی ظاہر کرنے کے نزدیک بہت ہی بری چیز ہے اس کئے قبولیت کی شرط میں یہ فرمایا کہ قطع رحمی کی دعانہ کی ہو اور اس کے علاوہ اور بھی کسی گناہ کا سوال نہ کیا ہو تب دعاقبول ہوتی ہوتی ہے۔

ہروقت خطرہ ہے ان سے بچے رہنے کے لئے بھی دعا فائدہ دیتی ہے، ہرفتم کی بلا اور مصیبت سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیں اور ہر طرح کی عافیت کاسوال کرتے رہیں۔

#### وعاء مؤمن كابتصيارب

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقد س اللہ نے فرمایا کہ وعامؤس کا ہتھیارہے اور دین کا ستون ہے اور آسانوں اور زمینوں کی روشی ہے۔

اس حدیث میں اول تو یہ ارشاد فرمایا کہ دعامؤس کا ہتھیارہے چونکہ دعاہے بڑی بری مصیبتیں علی جاتی ہیں، شیطانی حملوں سے بچاؤ ہوتا ہے انسانی دشمنوں پر فتح یا بی حاصل ہوتی ہے ظالموں سے نجات ہوتی ہے اس لئے اس کو مؤس کا ہتھیار بتایا، پھر فرمایا کہ دعا دین کا ستون ہے، ایک حدیث میں نماز کو دین کا ستون بتایا ہے، اسلام کا حب برارکن توحید ہے اور موحد ہونے کا عملی ثبوت نماز اور دعامیں سب سے بڑارکن توحید ہے اور موحد ہونے کا عملی ثبوت نماز اور دعامیں سب سے دونوں میں اظہار بندگ ہے اور بخزو وانکساری کا مظاہرہ ہے اس لئے دونوں کو دین کا ستون بتایا، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ دعا آسانوں کی اور زمینوں کی دونوں کو دین کا ستون بتایا، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ دعا آسانوں کی اور زمینوں کی روشی کا کام دے گی اور اس کے لئے تمام مطلوبہ راستوں میں چئے کے لئے راہ کھلی دوشی کا کام دے گی اور اس کے لئے تمام مطلوبہ راستوں میں چئے کے لئے راہ کھلی دونوں کی اور اس کے لئے تمام مطلوبہ راستوں میں جئے کے لئے راہ کھلی دعا کا مام دے گی اور اس کی وجہ سے روشی نصیب ہوگی۔واللہ تعالی اعلی۔

### قبولیت دعا کا کیامطلب ہے؟

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه کابیان ہے که حضور سرور دوعالم ﷺ نے ارشاد فرمایا که جو بھی کوئی مسلمان کوئی دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور قطع رحی کا سوال نہ ہو تو اللہ جل شانۂ اس دعا کی وجہ ہے اس کو تین چیزوں میں ہے کوئی ایک چیز جاتی ہیں۔ اس لئے تو حضور اقدی ﷺ نے فرمایا لاَ تَعْجِزُوْا فِی الدُّعَآءِ فَانَّهُ لَنْ یَهْلِكَ مَعَ الدُّعَاءِ اَحَدُّ لِعِنْ وعاکر نے سے عاجز نہ ہوجاؤکیونکہ دعاء کامشغلہ رکھتے ہوئے کوئی شخص برباد نہیں ہوسکتا۔ (حصن حین) کیونکہ دعاوالے کی اللہ کی طرف سے ضرور مدد ہوتی ہے، وہ دونوں جہان میں کامیاب اور بامراد ہے۔

ر دیوں کے بیای قبولیت کامطلب معلوم ہو گیا تو بھی یوں ہر گزنہ کہے کہ میری دعاقبول جب دعاکی قبول نہیں ہوتی، بہت سے لوگ جہالت کی وجہ سے کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم برسوں سے دعاکر رہے ہیں۔ تبیع کے دائے بھی تھس گئے کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا، یہ غلط باتیں ہیں۔

# مسنون دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کی تذکیرہے

حضور اقدی ﷺ ہروقت اللہ کاذ کر کرتے تھے، ذکر میں وہ دعائیں بھی شامل ہیں جن کاموقعہ بموقعہ پڑھنا آپ ﷺ ہمروی ہے ان کا اہتمام کرنے سے کثرت ذکر کی دولت نصیب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کاشکر اداہو تاہے،ان کے مضامین میں غورو حوض کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں توحید کی بڑی اہم تعلیمات ہیں اور ان کے یر صفے اور مجھنے سے اللہ جل شانہ، کی ربوبیت کا بار بار اقرار ہوتا ہے اور ول وزبان پربار باریہ بات آتی ہے کہ اللہ ہی نے پیدا فرمایا، ای نے زندہ رکھا، ای نے سلایا، ای نے سونے ہے جگایا،ای نے کھلایا اور ای نے پہنایا ای کے حکم سے صبح شام ہوتی ہے، سفر اور حضرمیں وہی محافظ ہے، دشمنوں کے شرسے وہی بچاتا ہے، شیطان سے وہی محفوظ ر کھتا ہے۔ ہرد کھ در د کا دور کرنے والاوہی ہے، بارش ای کے علم سے آتی ہے ہوائیں ای کے علم سے چلتی ہیں، ہر مجلس میں اور ہر موقع اور ہر مقام میں ای کو یاد کرنالازم ہے اور ہر نعمت حاصل ہونے اور ہرد کھ تکلیف کے چلے جانے پر ای کاشکر کرناواجب ہے ہر خیر کا ای سے سوال کریں اور ہر شرسے محفوظ ہونے کے لئے ای کو پکاریں۔ بظاہر انسان اپی محنت سے کماتا ہے پھر یکا کر کھاتا ہے اور یکی بات زندگی کے

پھر دعا قبول ہونے کا مطلب بتایا کہ قبول ہونے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ جو
مانگاوہی مل جائے بلکہ بھی تو منہ مانگی مراد پوری ہوجاتی ہے اور بھی یہ ہوتا ہے کہ منہ
مانگی مراد پوری نہ ہوئی بلکہ اس پر جو کوئی مصیبت آنے والی تھی وہ ٹل گی۔اللہ جل
شانۂ سوروپے کا سوال کیا، سوروپے بظاہر نہ لیے لیکن اپنے کس بچہ کو شدید مرض
لاحق ہونے والا تھاوہ رک گیا اس کے علاج میں سوروپے خرچ ہوجاتے وہ نہ ہوئے
سوروپے نے گئے اور بچہ مرض ہے بھی محفوظ ہوگیا، بعض مرتبہ سوروپ کا سوال
کرنے کی وجہ سے ہزاروں روپے خرچ ہونے والی مصیبت ٹل جاتی ہے اور یہ بھی
ہوتا ہے کہ مثلاً سوروپے کا سوال کیا مگر بظاہر روپے نہ ملے لیکن کسی طرح سے کوئی اور

قبولیت دعاکی تیسری صورت حضور اقدس ﷺ نے بیدار شاد فرمائی که دنیامیں اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتانہ منہ مانگی مراد ملے نہ کوئی آنے والی مصیبت ٹلے لیکن اس دعا کو الله جل شانط آخرت میں ثواب اس کے لئے محفوظ فرمالیتے ہیں۔ جب قیامت کے دن اعمال صالحہ کے بدلے ملنے لکیں گے توجن دعاؤں کا اثر دنیامیں ظاہر نہ ہوا تھا ان وعاؤل کے عوض بڑے بڑے انعامات ملیں گے، اس قت بندہ کی تمتاہو کی کہ کاش میری کسی دعا کا اثر دنیا میں ظاہرنہ ہوتا تو اچھاتھا آج سب کے بدلے بڑے انعامات سے نوازاجاتا، دعا کو آخرت کے لئے ذخیرہ بنا کررکھ لینا در حقیقت اللہ کی بہت بڑی مہریانی ہے۔فانی ونیاد کھ سکھ کے ساتھ کسی طرح گزر ہی جائے گی اور آخرت باتی رہنے والى ہے اور دائل ہے اور وہاں جو کچھ ملے گابے انتہاہوگا، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو بندے مجھتے نہیں اور اس کی رحمتوں کی وسعتوں کو جانتے نہیں۔ دعا بیشہ کرتے رہنا چاہے۔ اس کے منافع دنیاو آخرت میں بے شار ہیں۔جولوگ دعاؤں میں لگے رہتے ہیں ان پر الله کی بڑی رحمتیں ہوتی ہیں۔ برکتوں کا نزول ہوتاہے ول میں سکون اور اطمینان رہتا ہے۔ان پر اول توصیبتیں آتی ہی نہیں اگر آتی ہیں معمولی ہوتی ہیں، پھروہ جلدی چلی موقعہ پر اللہ ہی کو یاد کریں اور بار بار اپنی غلامی، عاجزی اور ہے بسی کا اقرار و اعتراف کرے۔

مسنون دعاؤں کو بڑے اہتمام سے پڑھنا چاہئے (مؤلف کی کتاب "فضائل دعا" اور "مسنون دعائیں" پڑھیں) کیونکہ ان کے پڑھنے میں اول تو آنحضرت سرور دو عالم ﷺ کا انتباع ہے جو خداوند تعالی شانۂ تک جہنچنے کا واحد ذریعہ ہے۔ دوسرے چونکہ ان دعاؤں کے الفاظ اللہ جل شانۂ نے اپنے نبی پاک ﷺ کو الہام فرمائے ہیں اس لئے اپنی زبان میں شکر ادا کرنے یا عربی میں کسی دوسرے کی بنائی ہوئی دعا کے بڑھنے کی بجائے ان کا ورد رکھنا اور موقع بموقع پڑھنا بہت زیادہ اہم ہے۔

### آداب دعا ایک نظرمیں

علامہ جزری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب الحص الحصین میں تفصیل کے ساتھ دعا کے آداب جمع کئے ہیں جو مختلف احادیث میں وار وہوئے ہیں، ہم ایک نظر میں آداب دعانیچ لکھ رہے ہیں تاکہ بالاجمال ایک جگہ جمع شدہ ناظرین کے سامنے آجائیں۔ آیاک وصاف ہونا۔

- P باوضوبونا۔
- ﴿ يَهِكِ اللَّهُ كَي حِرِوثْنَاء بِيانَ كُرِنَا اور اللَّهُ كِ اسماء حسنى اور صفات عاليه كاواسطه وينا-
  - ﴿ كِيم درود شريف برُهنا۔
    - قبلدرخ ہونا۔
- ﴿ خلوص ول سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا اور یہ یقین رکھنا کہ صرف اللہ جلّ شانۂ ہی دعاقبول کرسکتا ہے۔
  - ے کوئی نیک عمل دعا ہے پہلے کرنا یا دوجار رکعت نماز پڑھ کر دعا کرنا۔
    - رعا کے لئے دوزانوں بیٹھنا۔

دوسرے شعبوں سے متعلّق ہے۔ مثلًا اپنی کمائی سے کپڑا خرید کر پہنتا ہے اور اپنے تعمیر كرده مكان ميں ٹھكانہ بكڑتا ہے اور ان دعاؤں ميں بارباريہ بتايا گياہے كہ باوجود كوشش اور محنت کے بندہ کے کرنے سے پچھ نہیں ہوتا، کھلانے کی نسبت اللہ ہی کی طرف ہے اور پہنانے کی نسبت بھی ای کی طرف ہے پیٹ بھی وہی بھرتا ہے، پیاس بھی وہی بجھاتا ہاور ہر طرح کا آرام وراحت وہی پہنچا تا ہے اگر اس کی مشیت نہ ہوتی توباوجود محنت اور مشقّت اور کدو کاوش کے بیسہ نہیں ماتا اور تجارت میں تفع کی بجائے یوراسرمایہ ہی ڈوب جاتا ہے اگر پیسہ بھی مل جائے توضروری نہیں کہ اس کے ذریعہ کھانے پینے اور ویگر ضروریات کی چیزیں میسر بھی ہو جائیں اگر چیزیں میسر بھی ہو جائیں تو ضروری نہیں کہ ان کا استعال کرنا بھی نصیب ہوجائے اور اگر استعال کر بھی لیں تو یہ ضروری بھی نہیں کہ ان سے حاجت پوری ہوجائے، بہت سے لوگ کھاتے ہیں مگر ہضم نہیں ہوتا اور بہت سے لوگ کھاتے ہی چلے جاتے ہیں مگر پیٹ نہیں بھرتا اور بہت سے لوگ پیتے ہی چلے جاتے ہیں مگر بیاس نہیں جھتی، وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس لاکھوں کا سرمایہ ہے لیکن کھانے سے عاجز ہیں کیونکہ معدہ کچھ قبول نہیں کرتا، بہترین مکانات ہیں ار کنڈیشنڈ ہیں، نرم نرم بستر ہیں اور راحت کا ہر سامان موجود ہے لیکن نیپند نہیں آتی، نيند كالانا اور كيمرزنده المحادينا – كطلانا بلانا اورپيث بهرنا اورسيراب كرنا اورمعده ميں پہنچا دینا اور پچاد نیا اور خون بنا کرجسم میں رواں دوال کر دینا اور قوت دینا یہ سب اللہ ہی كى مشيت اور قوت سے ہوتا ہے اس لئے حضور اقدى ﷺ ہر ہر موقعہ ير الله كى وحدانیت اور مالکیت کا اقرار اور این عاجزی اور ضعف کا اعتراف کرتے تھے اور این أمّت كو بهى ال طرف متوّجه فرماتے تصاور اس كى تعليم ديتے تھے، چونكه سب الله ہی کے بندے ہیں اور اس کی مخلوق ہیں اور جن اسباب سے بندے آرام وراحت پاتے ہیں وہ بھی خداہی کی مخلوق ہیں اس کئے انسان پر لازم ہے کہ ہر حرکت و سکون کو الله بی کی طرف سے مجھے اور ان کے ملنے پر اللہ بی کاشکر ادا کرے اور ہروقت اور ہر جامع بھی ہیں اور مبارک بھی۔

 اپنی ہر حاجت کا اللہ ہے سوال کرے اگر نمک کی ضرورت ہو تو وہ بھی اللہ ہے مانگے اور جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کا بھی اللہ ہے سوال کرے۔

﴿ امام ہو تو صرف اپنے ہی لئے دعانہ کرے بلکہ مقتد یوں کو بھی د عامیں شریک کے رافاظ سے دعا کرے۔

🕜 وعاکے ختم ہے پہلے بھراللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرے۔

@اوررسول اكرم على پردرود ييج-

اورختم پر آمین کھے۔

اوربالكل آخريس منه پر ہاتھ پھيرے۔

یہ وہ آداب ہیں جن کاعین دعا کرتے وقت لحاظ رکھناچاہئے یوں تو اللہ کی بڑی شان ہے، وہ بغیررعایت و آداب کے بھی دعاقبول فرماسکتاہے اورایک بہت بڑا ادب بلکہ قبولیت کی شرط یہ ہے کہ خوراک اور پوشاک میں حلال مال استعال کرتا ہو، جو حرام مال کو استعال کرتا ہو اس کی دعاقبول نہیں ہوتی، ای طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تارک کی دعاقبول نہیں ہوتی۔ نیز قبولیت کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ ناامید ہو کر دعا کو چھوڑنہ جٹھے بہر حال دعا کرتا رہے اور تنگی ترشی اور تختی میں دعاقبول کرانا ہوتو آرام وراحت اور خوشی کے زمانے میں کثرت سے دعا کیا کرے۔ جب دعا کی قبولیت نظام رہو جائے تو ان الفاظ میں اللہ جن شانہ کا شکر اوا کرے:

﴿ اَلْحَمْدُ لِللّٰہِ اللّٰذِی بِعِزَّ تِهِ وَ جَلاَ لِهِ تَتِهُ الصَّالِحَاتُ ط ﴾

﴿ اَلْحَمْدُ لِللّٰہِ اللّٰذِی بِعِزَّ تِهِ وَ جَلاَ لِهِ تَتِهُ الصَّالِحَاتُ ط ﴾

﴿ اَلْحَمْدُ لِللّٰہِ اللّٰذِی کے لئے ہیں جس کے عزت وجلال کے سب اچھے کام پورے ہوتے ہیں۔ "

@ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا (دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہوں۔)

خشوع وخضوع کے ساتھ بااوب ہو کر دعا کرنا (پورے جسم سے اوب ظاہر ہو اور ساراجسم سرایا دعا اور طلب بن جائے۔)

اور عاكرتے وقت عاجزى اور تذلل ظاہر كرنا۔

ا دعاکرتے وقت حال اور قال ہے (یعنی جسم اور جان سے اور زبان سے مسکینی ظاہر کرنا اور آواز میں پہتی ہونا۔

@ آسان كى طرف نظرنه اشانا\_

ا شاعرانه تک بندی سے اور گانے کے طرز سے بجنا۔

حضرات انبیاء کرام علیهم السلام اور اولیاء عظام وصالحین کرام اور اپنے نیک عمل
 کے وسیلہ سے دعا کرنا۔

🕀 گناہوں کا اقرار کرنا۔

© خوب رغبت اور امیداور مضبوطی کے ساتھ جم کر اس یقین کے ساتھ دعا کرنا کہ ضرور قبول ہوگی۔

ال حاضر كرك دل كى گہرائى سے دعاكرنا۔

باربارسوال كرناجوكم ازكم تين بارمو-

﴿ الحاح ك سائق يعنى خوب كُرُ كُرُا كرللجاكر اصرارك سائقة الله سه ما مَكّنا ـ

🗇 كى امرىحال كى دعانه كرنا\_

€ جب كسى كے لئے دعاكرے تو پہلے اپنے لئے دعاكرے پھردو سرے كے لئے۔

ا جائع دعا ہونا لیعنی الیمی دعا کو اختیار کرے جس کے الفاظ کم ہوں لیکن الفاظ کا معنوی عموم زیادہ ہو لیعنی ایک دولفظ میں یا چندالفاظ میں دنیا آخرت کی بہت ی حاجتوں کا سوال ہوجائے۔

@ قرآن وحدیث میں جو دعائیں آتی ہیں ان کے ذریعہ دعائیں کرے ان کے الفاظ

### صبح وشام

كُوسورة لِلْسِين برُهِيس اوراس كماته حسب فرصت پاره دو پاره برُهيس۔

 كُوسِ شام سومرتبه كلمة سوم يعنى سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِللهِ وَلاَ اِلْهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

الله ومرتبه اسْتَغْفِرُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله والْحَقّ الْقَيُّومُ وَاتُوبُ إِلَيْهِ رُحِيلٍ

🕜 سومرتبه درود شریف پڑھیں (نماز میں جو درود پڑھتے ہیں وہ بہترہے)

سومرتبه لا اله الأالله وخدة لا شرايك له له الملك وله الحمد وهو على
 كُل شَيْءٍ قَدِيْرٌ \$ رُصِيل -

🕥 سيدالاستغفار ايك مرتبه پرهيس-

شبخان الله وبحمده عدد خلقه (تين بار) سبخان الله وبحمده زنة عرشه (تين بار) سبخان الله وبحمده زنة عرشه (تين بار) سبخان الله وبحمده رضا نفسه (تين بار) سبخان الله وبحمده رضا نفسه (تين بار) سبخان الله وبحمده مداد كلماته (تين بار)

اگر نماز فجرباجماعت بڑھ کر ای جگہ بیٹھے بیٹھے یہ چیزیں بڑھ لیں (جو تھوڑا ساہی وقت ہوتا ہے) تو ہآسانی یہ سب چیزیں ایک ہی مجلس میں بڑھی جاسمتی ہیں، اور ان کے بڑھنے کے لئے بیٹھنانماز اشراق پڑھنے کا بھی ذریعہ بن جائے گا، اور اس طرح سے (ان چیزوں کے فضائل کے علاوہ) ایک جج اور ایک عمرہ کا ثواب مزید ملے گا۔

(كماافرجدالترذي)

شام کو عصر کے بعدان چیزوں کو پڑھ لیں، عصرے مغرب تک ذکر کرنے کی بہت فضیلت وار دہوئی ہے، اس وقت نہ ہوسکے تو مغرب کے بعد پڑھ لیں، اس وقت بھی نہ ہوسکے تو عشاء پڑھ کر پڑھ لیں، ایک ساتھ نہ ہوسکے تو پچھ عصر کے بعد، پچھ مغرب، کچھ عشاء کے بعد پڑھ لیں، لا یعنی باتوں سے بچنے کی فکر کریں گے تو بہت وقت نکل

# شكايت اور دستور العمل

آجكل ہم ايسے دورے گزررے ہيں كہ مردول اور عور تول كو چھوٹول كوبرول كو، بچوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اللہ کا ذکر کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی صبح ہوتی ہے توسب سے پہلے ریڈیو، ئی وی اور اخبارات میں مشغول ہوجاتے ہیں گھنٹے آدھ گھنٹے بعد ناشتہ کرکے بناؤ سکھار کر کے بیچ اسکول کی راہ لیتے ہیں اور بڑے ملازمتوں کے لئے چل دیتے ہیں۔ عورتیں اور چھوٹے بیچے ٹی وی سے گانا بجانا سنتے رہتے ہیں جب اسکول والے بچے واپس آتے ہیں تووہ بھی گاناسننے میں لگ جاتے ہیں کہاں کا ذکر کہاں کی تلاوت سب حب دنیامیں مت رہتے ہیں بہت کم کسی گھرے كلام الله يرصفى آواز آتى ہے ذكر الله اور تلاوت كلام الله كے لئے لوگوں كى طبيعتيں آمادہ ہی نہیں، محلے کے محلے غفلت کدے ہے ہوئے ہیں اکاد کاکسی گھرمیں کوئی نمازی ہاں افسوسناک ماحول کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہیں۔ ہرمسلمان کے لئے ضروری ہے قرآن مجید پڑھے اور اپنے ہر بیچے کو لڑ کا ہو یا لڑکی قرآن شریف بڑھائے اور روزانہ صبح اٹھ کر نمازے فارغ ہو کر گھر کا ہر فرد کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کرے تاکہ اس کی برکت سے ظاہر وباطن درست ہو اور دنیاو آخرت کی

اللہ کے ذکر اور تلاوت قرآن مجید کی برکتیں اور سعادتیں الیی بے انتہاہیں جن کا پہتہائیں جن کا پہتہائیں جن کا پہتہائیں نیک بندوں کو ہے جو اپنی زندگی کا حصتہ ان میں لگائے رہتے ہیں۔ ہر شخص اپنے اپنے حالات اور اپنی اپنی فرصت کے اعتبار سے اپنے لئے کوئی ایسا دستور العمل اکھ رہے ہیں دستور العمل لکھ رہے ہیں دستور العمل لکھ رہے ہیں جس پر ہآسانی ہر شخص عمل کر سکتا ہے۔

آئے گا، انشاء اللہ تعالیٰ۔

#### رات کو

سورهٔ داقعه، سورهٔ تبارک الذی بیده الملک، سورهٔ الم السجده پڑھیں کچھ بھی نہ ہوسکے توسورهٔ تبارک الذی توضرور پڑھ لیں۔

#### سوتے وقت

اللهُ اكْبَرُ ٣٣٠ إلى شَهِ اللهِ ١٣٣٠ إلى اللهُ اكْبَرُ ٣٣٠ إلى اللهُ اكْبَرُ ٣٣٠ إلى اللهُ اللهُ الكَبْرُ ٣٣٠ إلى اللهُ الل

ت المَنَ الرَّسُولُ سے ختم سورة تك ايك بار، چارول قل، سورة فاتحه ايك ايك بار، آيت الكرى ايك بار، آيت الكرى ايك بار، آيت الكرى ايك بار اسْتَغْفِرُ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ ال

وهذا اخرهذه الرسالة والحمدلله ذى العظمة والجلالة والصلوة والسلام على من جاء بالنبوة والرسالة مادام يدى القمر و تجرى في السماء الغزالة



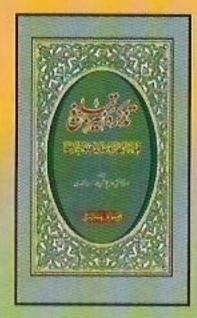

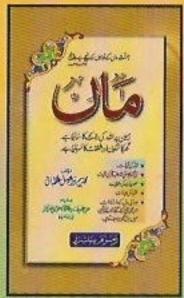





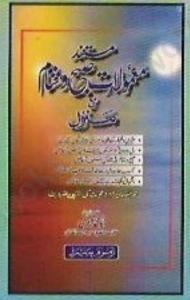

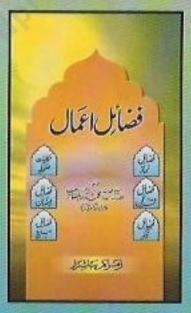

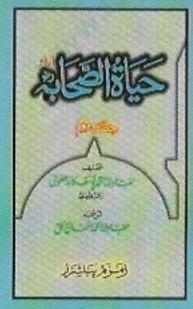



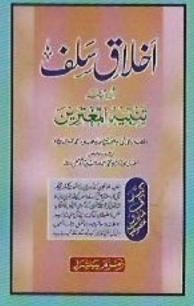